# الردوادب ين ما كي معياري تنفيقي برنجاي كي المعياري تنفيقي بخاري المعياري تنفيق بخاري تنفيق بخاري المعاري المعياري المعاري المع



الاقرباء فاؤند بيثن،اسلام آباد

## ساى الاقرباء الام إ

## (تبذيب ومعاشرت علم وادب اورتعليم وثقافت كي اعلى قدرول كانقيب)

جولائی شتبر اا۲۰

جدرتمراا شارهمرس

ناصرالدين مدريتطم تغيم فاطمه علوي مدير معاون

صدرشيل مجلس ادارت

باكتتان

يروفيسر ڈاکٹر محدمعزالدين ۔۔ پروفيسر ڈاکٹر شاہدا قبال کامران

ڈاکٹرعالیہ امام سیدمجرحسن زیدی

ير وفيسر ڈاکٹرعلی آسانی (صدر شعبهانڈ ومسلم اینڈاسلا کے کچر ہار درؤیو نیورش امریکہ) بيرون ملك ير وفيسر ڈاکٹرخليل كھو قار (صدرنشين ار دوزبان وادب استنبول يو نيورش يرز كى )

پروفیسرڈ اکٹرسو مانے یاسر (شعبة اردو اوسا كالونیورٹی - جايان) يروفيسرد اكثر محدز ابد (صدر شعبة اردو على كره ملم يونيورش انذيا)

#### الاقرباءفا وتذيش اسلامآباد

مكان نبر ٢٧ مرويث نبر ٥٨، آئي ١٨،١ سلام آباد (ياكتان)

Ph.051-4442686

Fax 051-2221670

website

E-mail

www.alaqreba.com

alagreba@hotmail.com

#### بیرون ملک معاوندین خصوصی بیرسرسلیم قریشی بیرسرسلیم قریشی

2-A Barclay Chamber, Barclay Road, Leytonstone London, E-11. 3 DG (U.K.)

Phone (0208)5582289, Fax (0208)5583849

Email: Qureshi@ss/life .co.uk

پروفیسرمحداویس جعفری

3202, 140th street, SE

Mill Creek WA 98012- 4677 (USA)

Phone: (001) 425-385-8666

E-mail: Jafreyomi@gmail.com

## زرتعاون

فی شاره سالانه (مع محصول ڈاک) سالانه (مع محصول ڈاک) ۹ / ڈالر 2/ پاؤنڈ بیرون ملک فی شارہ (مع محصول ڈاک) ۹ / ڈالر 2/ پاؤنڈ بیرون ملک سالانہ (مع محصول ڈاک) ۳۲ /ڈالر ۲۲/ پاؤنڈ

## كوائف نامد

جولائی ستبر ۲۰۱۱ء ضیاء پرنٹرز،اسلام آباد سپدناصرالدین

ھارہ طالع داشہ

## مندرجات

| صفح        | مصنف                    | عثواك                                          | نبرثار |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------|
| <b>Y</b>   | اداري                   | بإكستان مين تعليم وتحقيق كى فكست وريخت         | 1      |
|            | <u>.</u>                | مضامين ومقالا ر                                |        |
|            | پروفیسرڈا کٹرخلیل طوقار | تر کی اور تر کول کے سیچدوست مولانا محمطی جوہر  | •      |
| , rr       | ۋاڭىرنىدرعابد           | فيض كما ميجرى                                  | •      |
| <b>"</b> " | ڈاکٹر انورسدید          | ڈاکٹرمحداحسن فاروتی (مرحوم)                    |        |
| rq ·       | واكثرمظهرجاند           | وبلی لکھنو اوررامیور کے دبستان شاعری           | ۵      |
| ۵۵         | پروین صادق              | اردوادب ميس روماني تنقيد كالرتقاء              | 4      |
| Y4 .       | سيّده نغيرزيدي          | وخضرراهٔ افكارا قبال كادلكش ثمونه              |        |
| ۸۵         | محد فيصل مقبول عجز      | كلام اقبال كاليك كردارالبيس                    | ٨      |
|            |                         | خاکہ ۔ افسانہ                                  |        |
| ۷۹         | محمطارق غازى            | زابدشوکت علی۔ (خاکد)                           | 4      |
| 1.00       | نيكماحمد بشير           | شان بے نیازی (افسانہ)                          | 10     |
| 1•4        | نعيم فاطمه علوي         | مسيحا (افسانه)<br>                             | 11     |
|            | Ļ                       | موشئه الاقر                                    |        |
| 1•4        | -<br>نعيم فاطمه علوي    | او بی و تحقیقی مجلّه الاقربائ کے دس سال        | (e)    |
| II e       | پروفیسرا قبال گل        | ، رب رس بعد در برب سرب<br>الاقربا كادبستان ادب | JP     |
| 119        | ي توروه يله             | سهمای الاقربا كاعشرة اشاعت                     | 18     |
|            |                         |                                                |        |
|            |                         |                                                |        |
|            |                         |                                                |        |

## محوشته نسائی ادب

| Irr.  | ئيات پروفيسر دا كثر غلام شبيررانا                                                                                                           | ۱۵ نیا           |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| المال | )اوب_حقیقت با افسانه                                                                                                                        | ١١ ناؤ           | 1 |
| IM9   | بن کی صحافتی خدمات ڈاکٹر راحت سلطانہ                                                                                                        | کا خوا           |   |
|       | خصوصی گوش                                                                                                                                   |                  |   |
| 100   | میں فیض صدی کی خصوصی کا نفرنس یا فتقار عارف                                                                                                 | ا روس            |   |
| ואר   | ب پذریرانی جناب افتخارعارف تعیم فاطمه علوی                                                                                                  | ا تقر            | 9 |
| ۵۲۱   | بِ افتخارِ (مقتدره وي زبان سيسبدوثي بِ) افتخار عارف                                                                                         | ۲ مکتور          | • |
| :     | نعت رمنقبت                                                                                                                                  | •                | 1 |
| MZ    | احت چنتائی عبدالمتاریم رصن زیدی که طارق باشی میب الله بخاری<br>غزل                                                                          | וייטל<br>ד       | ۲ |
| 14.   | حت چغنائی محشرزیدی مشکور حسین یاد مظهر حامد عبدالمتنار تعیم مصابر ظیم<br>مصطرا کبرآبادی شفق باشمی مرامت بخاری سلیم زابدصد یقی جمیراراحت<br> | امین را<br>آبادی |   |
| íZÁ   | تظم<br>رمحدادیس جعفری عبدالستارتیم شفق باخمی - پردفیسرحسن عسکری کاظمی<br>رمحدادیس جعفری - عبدالستارتیم شفق باخمی - پردفیسرحسن عسکری کاظمی   | ۲۱<br>پروفیس     |   |
|       | <u>رہاعی۔قطع</u> ہ                                                                                                                          |                  | ۳ |
| IAP   | ظیم آبادی مصطرا کبرآبادی                                                                                                                    | صابر             |   |

|        | نقذ ونظر                         |                                     | ro    |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| IAT .  | <u>-</u><br>ن-محمدانین حبیدر     | <br>سید منصور عاقل به سید محد سلیما | est v |
|        | مراسلات                          |                                     | ry    |
| ال ۲۰۸ | چنالی۔ صابر عظیم آبادی سلمان غاز | بيرسر سليم قريثي- الين راحت         |       |
|        |                                  | سيد حبيب الله بخارى مثمع سيّد       |       |
|        | الاقرباء فاؤفذيش                 | خِرنامہ                             | 17,5  |
| rır    | شهلااحم                          | احوال وكوا كف                       | 14    |
| ria    | سالانداجلاس شهلااحر              | الاقرباء فاؤنذيش كايندر حوال        | , M   |
| rro    | بيكم طنيدا ناب                   | محمر بلوثو کئے                      | 19    |

# پاکستان میں تعلیم و خفیق کی شکست وریخت

تاریخ اپنے آپ کود ہراتی ہے۔ اس عالمگیر حقیقت سے شاید ہی کی کوانکار ہو۔ البتہ تاریخ اپنے آپ کود ہراتی ہے۔ اس عالمگیر حقیقت سے شاید ہی گیا گوناں گوں اور متنوع ہی سے قابت ہے کہ دہرائے جانے کے اس عمل میں بکسانیہ تنہیں بلکہ بیٹل گوناں گوں اور متنوع ہے۔ بلاکوخاں کے ہاتھوں بغداد کی سفا کا نہ جائی تاریخ کا سیرترین باب ہے۔ قطع نظر دیگرانی ان منافحات کے اس درندہ صفت تملد آور کی علم دشمنی بھی ای سیاہ باب کا ایک حقد ہے۔ ناور مخطوطات اور کی علم دشمنی بھی ای سیاہ باب کا ایک حقد ہے۔ ناور مخطوطات اور کئی کتب جنسیں ہمیش علم کا بیش بہانز انہ سمجھا گیا بغداد پر جلے کے بعد دریا نے قرات میں بہا کر فرقاب و معدوم کردیئے گئے۔ بی نہیں بلکہ مداری علمی مراکز کوجو بغداد کے وقاد کی علامت سمجھے خرقاب و معدوم کردیئے گئے۔ بی نہیں بلکہ مداری وعلمی مراکز کوجو بغداد کے وقاد کی علامت سمجھے جاتے ہے۔ سیاس طرح تارائ و بر باد کیا گیا کہ خودتاری آس پرنو حدکناں ہے۔

جہل وا گی کی ہے جگ آئ تک جاری وساری ہے ہرچند کہ مظاہر تبدیل ہوتے رہے ہیں الل بینان ہوں کہ ہم جنیں تقسیم برصغیر کے وقت عظیم الشان علی ورشد سے مروم ہونا پڑا ، ایک ہی تاریخی عمل سے گزر بھے ہیں دوسری طرف اس حقیقت کا اوراک کہ سرمایہ والش ہی پر جواعاتی تعلیم سے سروط ہے ۔ معاشی ارتفاء کا بھی انحصار ہے جب بیدار ہواتو مزاح تو تیں صف آراء ہو گئیں اور اس کے باوجود کہ طلوع آزادی کے بعداولین ترجے کے طور پر بانی پاکستان حضرت قاکراعظم نے اس کے باوجود کہ طلوع آزادی کے بعداولین ترجے کے طور پر بانی پاکستان حضرت قاکراعظم نے ان سے انحاف میں خطوط میں فرما دیئے ہتے ہماری بھیرت باختہ قیادتوں نے ان سے انحاف برتا میں ان تک کہ چھ دہائیوں سے زیادہ مئذت گزر جانے اور متعدد تعلیمی پالیسیاں وضع انحاف برتا میں ان تک کہ چھ دہائیوں سے زیادہ مئذت گزر جانے اور متعدد تعلیمی پالیسیاں وضع کرنے کے باوجود ہم اپنی ست کا تعین نہیں کر سکے ہیں۔ غیر بکسال تعلیمی نظام جس نے تو م کو طبقات کی ضامن طبقات میں تقسیم کردیا ہے آئ تک مسلط ہے۔ قومی زبان کوجو ہمادی وحدت وطاقت کی ضامن طبقات میں تقسیم کردیا ہے۔ آئ تک مسلط ہے۔ قومی زبان کوجو ہمادی وحدت وطاقت کی ضامن سے متاز عدینا دیا گیا ہے۔ ذبی غلامی باعث تفاخر کھم ہری ہے۔ تمام اقد اورجات کو ہوں گزیدہ سیاست نے پابدز نجر بنا کرد کو دیا ہے۔ آئی کو جس کا احترام قومی فریضہ ہوتا جائے ترمیم و تعنین خومی کو اس سے است نے پابدز نجر بنا کرد کو دیا ہے۔ آئی کو جس کا احترام قومی فریضہ ہوتا جائے ترمیم و تعنین کی جس کو موس کو تعنین کو جس کا احترام قومی فریضہ ہوتا جائے ترمیم و تعنین

کے لئے تختہ مشق بنالیا گیاہے۔ جعلی اسناد کا تحفظ مطلوب ہو یاغیر آ کمنی انتخابات کوآ کمنی قرار دینا مقصود ، ملکی دستور کوموم کی ناک بناوینا ہرافتد ار پرست کا وطیرہ بن چکاہے عدید ہے کہ آج سیاس کردار کا ایک ایسامنظرنا مدمرت ہوچکاہے کہ جہاں'' قاتل ومقتول''بخلگیرنظر آتے ہیں۔

ملى تاريخ مين بهلى بار درست ست مين ايك جرائت منداند قدم أثفايا كيا كه سال٢٠٠٢ء میں یو نیورٹی گرانش کمیش کے متبادل کے طور پر ملک کے مایہ ناز فرزنداور بین الاقوامی شهرت و احرّ ام کے حامل سکالراور ماہرتعلیم پروفیسرڈ اکٹر عطاءالرحمان کی سرکردگی میں اعلیٰ تعلیم کے کمیشن کا تیام عمل میں لایا گیا جس کے وائرہ کار میں جو اہم امور شامل کیے گے ان میں اساد کی تقىدىتى معيارى صانت نيز مربوط قوى منصوبه بندى وغيره شامل تصران مقاصد كالتعين جس پس منظر کی بنیاد پر کیا گیاوه بیقها که جامعات میں وسائل کی کمی اسا تذه کی تربیت وتر غیبات کاغیر مؤثر نظام بخقیق کی طرف عدم تو جهی-اندرون و بیرون ملک بین الجامعاتی عدم اشتراک اور رابطه كا فقدان وغيره ـ اعلى تعليم وتحقيق كى راه ميس ركاوث بينع موئة تصيح چنانچيردُ اكثر عطاءالرحمان كى عالماندو مدیراند قیادت میں کمیشن نے اپنی کارکروگی کاسکند دنیا بھر میں جمادیا یہاں تک کے کمیشن ے قیام کے وقت ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد صرف ایک لا کھ پنتیس ہزار تھی جو چھسال کے عرصہ میں جارلا کھ تک بیٹنج گئی۔ جامعات کی تعداد بھی ے ۵ سے بڑھ کر ساا ہو سنى \_ ياكستان كى كى يويدوشى كاشارد نياكى اعلى معياركى يونيورستيون مين نبيس موتا تفاليكن اس مدت میں ہماری پانچے یو نیورسٹیوں کو بیاعز از حاصل ہو گیااوراس کے اعتراف میں عالمی بنک اور ہو۔ایس۔ایڈ کی طرف سے تمیش کوعلی الترتیب تمیں اور پچیس کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کی گئی۔ بی۔انچ۔ڈی کے لیے جارسوطلباء بیرون ملک بھجوائے گئے جب کہ تین ہزارے زائد طلباء نے واكثريث مكمل كيابه

یہ وہ قابل فخرتر تی تھی جس کی بناپر پاکستان کو عالمی تحقیق کے اُفق پر طلوع ہوتا ہوا ستارہ قرار دیا گیا حتیٰ کہ ہندوستان بھی ہماری پیروی پر مجبور ہوا۔ ڈاکٹر عطا الرحمان کوان کی ان خد مات کے اعتراف میں آسٹریا کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا گیا جو پوری قوم کے لیے باعث فخر تھالیکن پھر ہوا کیا کہ
سیاسی قیادت کی تبدیلی سے ساتھ ہی سیادارہ ملک کی مجالس قانون ساز کے ان ارا کیون کی نظروں
میں کھکنے لگا جن کی جعلی ڈگریوں کی تقدیق ہے اس ادارہ نے معذرت کر لی جس کے بیتیج میں
پیجین ارکان پارلیمان کی ڈگریاں جعلی قرار پاکیس ادر دوسو پیچاس مشکوک جن میں بعض وزار کے
کرام بھی شامل متھ چنا نچے و ا ۲۰ میں صوبوں اور وفاق کے درمیان قانون سازی کے آکین
تعینات کے پیش نظر ۲۵ کا ام کے آکین میں اُٹھارویں ترمیم لائی گئی۔

جرمیم پر عملدرآ مدے لئے جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی اس کی سریراہی مقتار سیاسی جماعت کے ایک و بین ماہر قانون کے سپر دی گئی کین جب وہانت گروہی سیاست ومفاوات کے تائع ہوکر رہ جائے تو شہت تنائج کی تو قع نہیں کی جاستی موصوف نے فراہی اعلان فرما دیا کہ وزارت تعلیم ومتعلقہ شعبہ جات کے ساتھ ہی اعلی تعلیم کمیشن بھی صوبوں کونتقل کرویا جائیگا امریکہ فرارت تعلیم ومتعلقہ شعبہ جات کے ساتھ ہی اعلی تعلیم کمیشن بھی صوبوں کونتقل کرویا جائیگا امریکہ نے اس اعلان کے ساتھ ہی ۴۵ ملین ڈالر کی امداد معطل کردی جب کہ پورے ملک میں اک طوفان اُنٹھ کھڑا ہوا کہ بیا علان ندصرف تو می مفاد کے صرح منائی تھا بلکہ خود آ کینی ترمیم ہے بھی متصاوم تفار آ تین کے چوشے شیڈول کے حقہ دوم میں وفاقی قانون سازی کی جوفہرست شامل ہے متصاوم تفار آ تین کے چوشے شیڈول کے حقہ دوم میں وفاقی قانون سازی کی جوفہرست شامل ہے سات کی شق نمبر کے کے مطابق '' سائنسی وتکھینگی خفیق کے درمیان رابط کاری'' وفاق کی ذمہ داری ہے۔ ای طرح شق نمبر کا کی روشی میں وفاق کو اختیار ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے معیارات کا تعین کرے جب کہ پاکستان میں غیر ملکی طاباء اور بیرون ملک پاکستانی طلباء کے امور بھی اس ورح میں مدارت عظمیٰ پاکستان نے بھی ندگورہ شقوں کے مندرجات پر مہر تھدین میں آتے ہیں۔ بعد میں عدالت عظمیٰ پاکستان نے بھی ندگورہ شقوں کے مندرجات پر مہر تھدین میں اوروں ہیں۔

ہات بیبل ختم نہیں ہوئی بلکہ اعلیٰ تعلیم وخقیق کے اس ادار ہے کوعملاً مفلوج اور شکست و ریخت سے دوجار کردیئے کے لیے اب مزید سفا کا نداقد امات کیے جارہے ہیں۔ گزشتہ سال (۱۱۔۲۰۱۰ء) کے میزایئے میں مختص کردہ رقم کو ضروریات کے خینے (۳۰ بلین ) سے گھٹا کرتقریبا

نصف (١٧ء ٥ بلين) كرديا كيا تفااوراب (١٢-١١٠١ء) كيميزايين بين مزيد كوفي لكا كرمخص رقم صرف ١٢ بلين ره كئ ہے۔ جب كدوفاتى مع كے صرف دوايوان مائے بالا كے شاہانداخرابات میں صرف خفیف ی کی کر کے معاشی ترقی میں موثر معاونت مہیا کرنے والے اعلیٰ تعلیم و تحقیق کے ضامن اس مركزى ادارے كوسهارا فراہم كياجا سكتا تفارز في يافتة ممالك بين تعليم كے ليے جمعى قومي آمدن كاس فيصد مختص كياجا تا ب جبكهاس ميس اعلى تعليم كاحصه افيصد بوتا ب- بهار يقرب وجوارمين جنوبي كورياكي مثال بهار بيسامن بهجهان طالب علمون كالم تعداد مين اعلى تعليم عاصل کرنے والوں کی شرح ۸۸ فیصد ہے اور برا در ملک ترکی میں بیشرح ۲۳ فیصد ہے۔اعلیٰ تعلیم کے کمیشن کوایا ہے بنادینے کے نتیج میں پیخطرہ بھی موجود ہے کہ بیادارہ عالمی بنک کی موجودہ ٠٠٠ بلين والري امدادي بيش كش مع محروم موجائ كاكيونكه بيامداوجن الداف يحصول يه مشروط ہےان میں وضا ئف کی تعداد میں اضافہ جھیقی مطبوعات میں اضافہ بعلیمی ادارول تك بهل رسائي ،معيار تعليم مين اضافه اورمنتند وتجربه كاراسا تذه كى تعداد بروها ناشامل ب-سال رواں کے دوران ہی ۲ ۲ مئی کومظلوم ومقبوراعلی تعلیمی کمیشن نے ملک میں پہلی یا را بیاتو می کانفرنس بعنوان ''اکیسویں صدی کے پاکستان میں معیارات کا تعین 'منعقدی۔ماہرین نے تقاریر کیس لیکن سرکاری سر پرسی کہیں نظر نہیں آئی۔۔۔۔ ' سے گواہ کریں کس سے تصفی جا ہیں ' ازدشمنال برند شکایت به دوستال چول دوست وتمن است شكايت كجابرم

## یروفیسرڈ اکٹر خلیل طوقار (صدر شعبۂ اردو۔اعنبول یو نیورٹی۔تری) ترکی اورترکول کے سیچے دوست ۔۔مولانا محرعلی جو ہر آ

مولانا محرطی جو ہرادر مولانا شوکت علی بیسویں صدی کے شروع میں برصغیر میں پیدا ہونے والے معروف وطن پر ورادر آزادی خواہوں میں سے تصد اُن کی پیدائش ۱۰ دیمبر ۱۸۸۵ء کو رامپور میں ہوئی۔ اُن کے خاندان کا تعلق روئیل کھنڈ کے پیسف زئی پٹھا توں سے تفا۔ وہ مولانا شوکت علی کے چھوٹے بھائی تصدوہ نجیب اور شریف خاندان سے مسلک تنے کیکن اُن کے والد کی وفات کے بعد اُن کے خاندان کے افراد مخت مالی مشکلات سے دور چار تنے۔ مولانا محملی اپنی پیدائش اور بجین کے جاندان کے خاندان کے افراد مخت مالی مشکلات سے دور چار تنے۔ مولانا محملی اپنی پیدائش اور بجین کے جارے میں لکھتے ہیں۔

نصف (۲۷ء ۵ بلین) کردیا گیا تھااوراب (۱۲-۱۱-۲۱ء) کے میزاینے میں مزید کوئی لگا کرمخص رقم صرف ہما بلین رو گئی ہے۔ جب کدوفاتی سطح کے صرف دوابوان مائے بالا کے شاہانداخرابات میں صرف خفیف ی می کر کے معاشی ترتی میں موثر معاونت مہیا کرنے والے اعلی تعلیم و حقیق کے ضامن اس مركزى ادار بي كوسهار افراجم كياج اسكنا تفارز في يافته مما لك ميس تعليم كي ليجمعي توى آمدن كاس فيصد مختص كياجا تاب جبكاس مين اعلى تعليم كاحصه فيصد موتاب ماري قرب وجوارمين جنوبي كوريا كامثال جاريه سامنے بجان طالب علموں كى كل تعداد ميں اعلى تعليم حاصل کرنے والوں کی شرح ۸۸ فیصد ہے اور برادر ملک ترکی میں پیشرح ۲۳ فیصد ہے۔اعلیٰ لعليم كيشن كوايا جج بناديين كے منتيج ميں بيخطره بھي موجود ہے كديداداره عالمي بنك كي موجوده •• ٣٠٠ بلين ڈالر كى امداد كى پيش كش سے بھى محروم ہوجائے گا كيونك بيامداد جن اہداف كے حصول يهمشروط بان مين وضائف كى تعداد مين اضافه محقيقى مطبوعات مين اضافه بتعليمي ادارول تك بهل رسال ،معيارتعليم مين اضافه اورمنتند وتجربه كاراساتذه كي تعداد بروها ناشامل بيد بسال رواں کے دوران ہی ۲۲مئ کومظلوم ومقہوراعلی تعلیمی کمیشن نے ملک میں پہلی بارایک قومی کا نفرنس بعنوان 'اکیسویں صدی کے یا کتان میں معیارات کالغین' منعقد کی۔ماہرین نے تقاریر کیس کیکن سرکاری سرپرسی کہیں نظر نہیں آئی۔۔۔۔ ' سے گواہ کریں کس ہے مصفی جا ہیں' ازدشمنال برند شکایت به دوستال چول دوست رحمن است شکایت کجابرم

## پروفیسرڈ اکٹر خلیل طوقار (صدر شعبۂ اردو۔اسٹنول یو نیور ٹی۔ تری) ترکی اور ترکول کے سیچے دوست۔۔مولانا محمطی جو ہر

مولانا محملی جو ہراور مولانا شوکت علی بیسویں صدی کے شروع میں برصغیر میں پیدا ہوئے والے معروف وطن پر دراور آزادی خواہوں میں سے تھے۔ اُن کی پیدائش ۱۰ در کہر ۱۸۸۵ء کو را میں ہوئی۔ اُن کے پیدائش ۱۰ در کہر ۱۸۸۵ء کو را میں ہوئی۔ اُن کے خاندان کا تعلق روئیل کھنڈ کے بوسف زئی پیٹھانوں سے تھا۔ وہ مولانا شوکت علی کے چھوٹے بھائی شھے۔ وہ نجیب اور شریف خاندان سے مسلک شھے کین اُن کے والد کی وفات کے بعد اُن کے خاندان کے افراد سخت مالی مشکلات سے دور چار شھے۔ مولانا محملی اپنی پیدائش اور بچین کے ہارے میں لکھتے ہیں۔

ادا کرتا ہوں کہ آئے بتاریخ 16 ی الحجہ 1790 ہے (۱۰ کہر ۱۸۸۷ء) کو پیدا فرمایا تھا اُس کا شکر اور کرتا ہوں کہ آئے بتاریخ 18 ی الحجہ 1800ء ہیں نے اپنی عمر کے بچاس سال پورے کیے۔ پوری مدت پر نظر ڈالٹا ہوں تو عجیب عجیب خیالات دل بیس پیدا ہوتے ہیں۔ کا رمضان المبارک 1792 ہے کو میرے والد نے بعارضہ ہیف کوئی تیس ہیٹس سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت میری والدہ مرحومہ کی عرستا کیس اٹھائیس سال کی تھی سوائے قرآن پاک کے بچھ نہ پڑھا تھا۔ اس کی مددسے خود اردو کا بین السطور ترجمہ پڑھنے کی استعداد پیدا کر گئی ہو الد نے تیس بنجیس ہزار قرضہ چھوڑا تھا اور پانچ کو کے اور ایک لڑی ستعداد پیدا کر گئی ۔ والد نے تیس بنجیس ہزار قرضہ چھوڑا تھا اور پانچ کو کے اور ایک لڑی مرض میں بینا رہے اور اس سے چھوٹا میں خود تھا جس کی عمر میں مرگ کے موذی مرض میں بینا رہے اور سب سے چھوٹا میں خود تھا جس کی عمر اس وقت پونے دوسال کی تھی۔ عرض میں بینا رہے اور سب سے چھوٹا میں خود تھا جس کی عمر اس وقت پونے دوسال کی تھی۔ عرض میں بینا رہے اور سب سے جھوٹا میں خود تھا جس کی عمر اس وقت پونے دوسال کی تھی۔ عرض میں بینا رہے اور سب سے جھوٹا میں خود تھا جس کی عمر اس وقت پونے دوسال کی تھی۔ عرض میں بینا رہے والد مرحوم بالکل یا ڈیس گروالدہ مرحومہ کو تھی ٹیس بھول سکتا ، علاوہ اس فیض گرال ماری خود تھے تھے تھے۔ بول کی عرض میں جو کرسے صاحب کی محبت گرائی اور ترغیب وتح یص کی بدولت بچھے تھے۔ بول ہوں کی مورت کرائی اور ترغیب وتح یص کی بدولت بچھے تھے۔ بول ہوں کی مورت گرائی اور ترغیب وتح یص کی بدولت بچھے تھے۔ بول

مئیں جو یکھ ہوں اور جو یکھ میرے پاس ہے وہ خداوند کریم نے مجھے اس مرحومہ کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔'' (1)

مولانا كا بجين أنبيل مسائل كے درميان كزراليكن أن كى محتر مدوالدہ كاساية شفقت وحبت اُن كي سرول ير تفااور اُن كي والده في امال نے اسينے بچوں كي تعليم وتربيت بہترين انداز ميں كرنے كى خاطر برمكن كوشش كى۔ أن كى والده كى كوششوں كا نتيجہ تھا كەمجى على نے ديوبتر على كرّ ھ، آكسفورد يونيورس مستعليم حاصل كي وبال جديد تاريخ أن كا خاص موضوع تفا بدوستان والیسی پروہ ریاست رامپور میں ایجوکیش الدینر کی حیثیت سے کام کرنے لگے اور پھرسول سروس ے مسلک ہوئے لیکن سرکاری کام کچھان کے لیے موزوں نہیں تھا اور اُنھوں نے سحافت کے میدان میں بھی طبع آزمائی شروع کی۔ اس دوران مندوستان اور الگلینڈ کے مختلف اردو اور الحكريزي اخباروں کے ليے كالم لكھنے لكے اور اپني قابليت كى بنا يرصحافت ميں اُن كو كافي شهرت ملي جس کے وہ مستحق منے۔وہ این عہد بیں نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام مسلمانان عالم کی زبوں حالت سے سخت بے چین اور بے قرار تھے اور اُن کواس حالت سے بچانے کی غرض سے اُنھوں نے اپنی جدوجبدشروع کی اوراین زندگی ، آ رام دسکون ، مال ودولت اوریبال تک کداینی آ زادی کوجھی اس جدوجهد کی راه میں قربان کردیا۔ اس سلسلے میں انگریزی زبان میں" کامریڈ" اور اردوزبان میں '' ہدرد'' کے نام سے دواخبارات جاری کے اور اپنا بیشتر وفت اور دولت ان اخبارات کے لیے وقف كردى - عالم اسلام كى نجات كے مقصد نے أن كول ود ماغ ميں عشق جنونى كى حيثيت سے عکر لی تھی اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے دل میں عشق ،جنون کی منزل ہے آ گے بڑھتا ہے تو وہ اس كے كيے سب كھ كرنے ير تيار ہوتا ہے۔ اور مولانا صاحب اس كے ليے تيار تضاوراس سلسلے ميں عمل اور بہتر وسائل استعال كرنا جائے تصاور كامريداور بمدرد بھى ان كے مقاصد كے حصول میں بہترین وسائل تھے۔مولانا عبدالماجد دریابادی اس بات کی توضیح کرتے ہوئے تحریر کرتے

"مولانانے قوم کو مایوی اور بیکسی کے دلدل میں پھنسا ہوا پایا۔ پہلے اا او بیں انگریزی
زبان میں کلکتہ سے مفت روزہ" کا مریڈ" خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کو جھنچوڑنے
کے لیے نکالنا شروع کیا۔ در حقیقت مسلمانوں کی زبوں حالت ہی تھی جس کے سبب مولانا
کو مجوداً صحافت کی طرف مائل ہونا پڑا۔" (۲)

واقعثاً صرف بے چارے مسلمانوں کی ناگفتہ بہ حالت تھی جس نے مولانا کو اخبار شاکع کرنے کی طرف رجوع کیا تھا در ندنہ شہرت کی خواہش تھی اور ندہی پیسہ کمانے کی غرض جوان کواس میدان کا رزاد میں پریشان ہونے پرمجبور کر دے! وہ مولانا عبدالما جد دریا آبادی کو اپنے ایک خط ۱۲۲ پریل ۱۹۲۷ء میں تحریر کرتے ہیں۔

''میں مضمون لکھ کر ہی اگر دوزی کما تا یعنی اس کی تجارت کرتا تو انگریزی اخبار کم نہیں ہیں تکر مجھے ایڈیٹری کرنانہیں ہے تبلیغ مرتظر تھی۔''

مروه لكية إلى:

"معانی سے بیرتو تع کی جاتی ہے کہ وہ واقعات کو پوری صحت سے درج کرے۔ اُسے خیال
رکھنا چاہیے کہ واقعاتی صحت کا معیارا تنابلند ہو کہ مورز ٹے اُس کی تحریر دل کی بنیاد پر تاریخ کا
وھانچہ کھڑا کر سکے۔ محانی رائے عامہ کا ترجمان ہی نہیں ، راہ نما بھی ہوتا ہے۔ "(٣)
ضیاء الدین احمد برنی نے اپنی تصنیف "دعظمت رفت" میں مولا نامحم علی جو ہر سے متعلق اپنی
یادوں میں "ہدرد" کے سلسلے میں مولا ناکی توجہ اور دل وہی کا بیان یوں کیا:

"جب مولانات" اعدرد" لکالے کا ارادہ کیا تو اُنھوں نے اس کے لیے بہترین اسٹاف جمع کرنے کی کوشش کی رسب سے پہلے اُنھوں نے نہایت معقول مشاہرہ پر مولوی عبدالحلیم شررکوطلب قرمایا۔ وہ کئی مہیئے تک ٹائپ کے انتظار میں گھر بیٹے تخواہ پائے رہے۔ اس کے بعدمولوی عبداللہ عمادی کو دعوت دی گئی۔ اُنھوں نے بھی بچھ دن ٹائپ کے انتظار کی زحمت پرداشت کی اور پھرتشریف لے مجے۔ آخر میں نگہ انتخاب قاضی عبدالغفار پر پڑی۔ اُن کی امداد کے لیے علی گڑھ کے اولڈ بوائے محمد فاروق ایم۔اے گور کھیوری اور قاضی عبدالعزیز منصور بوری لائے مجنے۔ اُن کے علاو واسٹاف میں انگریزی اور عربی کے مترجم ، رپورٹراور يروف ريدريمي عفقارى عباس حيين بحى يمل ووركادار ألى علدين شائل عفي "(١) جبیا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ مولانامحمطی اینے زمانے کی معروف ہستیوں میں سے تھے اوراس عهد کے مشاہیرے اُن کے گہرے تعلقات موجود تھے جن میں سے ایک علامہ محدا تبال تصے۔ضیاءالدین برنی صاحب مولانا کےعلامہے" ہدرو" کے پہلے شارے کے لیے پیغام طلب كرف اورموصول شده پيغام كي بارے يس لكھتے ہيں:

"جب مدرد نکالنے کے سارے انتظامات ممل ہو گئے تو مولانائے اپنے دوست ڈاکٹر ا قبال کو پیغام کے لیے لکھا۔ یہ پیغام پہلے نمبر میں نہ نکل سکا۔ دیرے موصول ہونے کی وجہ ہے وہ ۲۵ فروری ۱۹۱۳ء کی اشاعت میں شاکع ہوا۔ وہ پیغام بیہ

تجھے کیوں آگر ہا سے اللہ مدھاک پلیل کی اور اپنے دیرین کے جاک تو پہلے رو کرلے جہان رنگ و ہو سے سیلے قطع آرزو کرلے تو كانوں ميں الجھ كرزىر كى كرنے كى خوكر لے أنى يابنديون مين حاصل آزادى كوتو كرلے ندرہ منت کش شہنم گلوں جام وسبو کر لے کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کرلے مذاق جور مجیں ہوتو پیدا رنگ و بوكر لے

ا كرمنظور مو تجھ كو خزال نا آشنا رہنا تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ستی میں صنوبرباغ میں آزادہمی ہے یا بھل بھی ہے منك بخشى كواستغناس يبغام فجالت دب · نہیں بیشان خوداری چن سے تو ا کر تھے کو چن میں غنیہ گل ہے یہ کہہ کر اُڈ گئی شہم

ا قبال كابيه بيغام بهت خويصورت اندازيس ورحقيقت مولانا كاسيخ بى خيالات كااظهار تھا جس کے لیے وہ شب وروز کوشاں رہتے تھے۔ جہاں مولانا محمعلی ب باک اور بے خوف مصقف تنصو بين وه أيك ماصلاحيت سياستدان ، باعلم عالم ، قابل اديب اور شاعر بهي تنصه برطانيه کے خلاف جدوجہدا زادی میں سرگرم حصہ لیا اور کئی سال تک جیل کے سیاوں کے مقیم رہے لیکن بھی

سمی کے سامنے سرنہ جھکایا۔ ضیاء الدین احدیرنی صاحب کی تھنیف میں مولانا صاحب کے جیل کے دنوں سے متعلق ایک یادہ اس بات کا جوت ہے کہوہ کس قدر بلند حوصلدا در ساتھ ساتھ کس قدر رقم دل متے اور اسے بھائی ہے بھی محبت کرتے ہے:

"زمان قید کا ایک واقعہ ہے کہ بی امتال نے اسپے دولوں بیٹوں سے ملنے کے لیے حکومت کو درخواست دی۔ محمطی سے ملنے کی درخواست دی۔ محمطی سے ملنے کی اجازت مل گئ محرشوکت علی سے ملنے کی اجازت میں بلی کی وجہ سے آن سے بیدرعایت چھین لی گئ اجازت میں بلی کیونکہ جیل میں ان کی بعض" حرکتوں "کی وجہ سے آن سے بیدرعایت چھین لی گئ تھی۔ اس وقت مولانا محمطی نے نہایت ایٹارسے کام لے کریر لطف محرمجت آمیز بیرایہ میں بی امال کو بول کھا:

"میری جنت یا تلواروں کی چھاؤں میں ہے یا آپ کے قدموں کے بیٹے۔ تاہم بچھے یہ قبول ہے کہ آپ کود کیھے بغیر آپ ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا ہے رخصت ہوجاؤں ہگریہ میر تبول ہے کہ آپ کود کیھے بغیر آپ ہے دیدار ہے سعادت اندوز ہوا کروں اور شوکت کی آنکھیں ہرگز قبول نہیں کہ میں آپ کے دیدار ہے سعادت اندوز ہوا کروں اور شوکت کی آنکھیں اس نظارہ کو ترسا کریں۔ وہ ہر حالت میں جھ سے کہیں زیادہ آپ کی محبت اور اس انعام کے مستحق ہیں۔" (۱)

مولانا محریل آل انڈیا سلم لیگ کے قیام میں سرگرم عمل رہے اور ۱۹۰۱ء میں وُھا کہ میں منعقدہ اجلاس میں بھی شریک شے اور ۱۹۱۸ء میں سلم لیگ کے سریراہ کی حیثیت ہے اپنی خدمات بعالائے۔ وہ عالمی اسلام پر چھائی ہوئی خون برساتی کالی گھٹا دی سے بہت پر بیٹان شے اور انھوں بے اس کی شدت کو ہلکا کرنے کی سلسل کوششیں جاری رکھیں۔ اُس عہد میں اسلامی دنیا کے اکثر و بیشتر جھے تو آبادیاتی طاقتوں کے قابو میں شے اور باتی بس بچا تھا ترکی جس کا گلابھی روز بروز زیادہ بیشتر جھے تو آبادیاتی طاقتوں کے قابو میں لوگ اس وجہ سے درہم برہم تھے اور اس مطشدہ پروگرام کورو کئے کے لیے ہرمکن جاں خاری کرنے پرمصم ارادہ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مولانا محد علی جو ہر جیسے یا شعور اور فعال مسلم مقرر اور مجاہداس سے قطع تعلق نہیں کرسکتے تھے۔ اُنھوں نے طل جو ہر جیسے یا شعور اور فعال مسلم مقرر اور مجاہداس سے قطع تعلق نہیں کرسکتے تھے۔ اُنھوں نے

بلقان کی جنگول کے دوران لامتنای جدوجہد کی اور چندہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے دامن کھولنے ہے بھی عاربیس کیا اور جوکرنا تھاوہی کردکھایا۔ جب ترکوں کو هکت ہورہی تھی وہ دل افسرده اور پر بیثان پھرتے تھے اور جب ترک مختر ہی ہی فتح حاصل کرتے تھے تو اُن کی خوشی کا کوئی مُحكان تبين ربتا تقار بحرضياء الدين احمد برني صاحب اين تعنيف وعظمت رفت عين رقم طرازين: '' جنگ طرابلس اور جنگ بلقان نے مولانا محمعلی کو بہت پریشان رکھا۔وہ ترکوں کی بے ورب بريموں سے بے حدمغموم تھے۔ أنھول نے أن كے مصائب كو بلكا كرنے كى غرض ے ڈاکٹر انصاری کی سرکردگی میں طبی مشن روانہ کیا۔ پہلی جنگ بلقان کے بعد جب ''فاتحین''میں تقتیم غنیمت پر جھکڑا ہوا اور دوسری جنگ بلقان بریا ہوئی تو اس موقع ہے فائدہ أشا كر تركوں نے ايدريانوبل ير دوبارہ قضد كرليا۔ اس وقت عالم اسلام ميس غير معمولی خوشی کدلبر دوز گئی۔ بینجر جسب رائٹر کے ذریعہ دبلی پینجی تو اُس وفت رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ مگرمولانا کی ترک دوئتی کا اندازہ سیجئے کہ انھوں نے اس کا انظار نہیں کیا کہ یہ خردوسری می کواخبارات کے ذریعہ لوگوں تک پنجے۔ چندرفقائے کارکو لے کرسید سے جامع مسجد پہنچے اور راستہ بھر چلا چلا کرمسلمانوں کو بیروح افزاخبر پہنچاتے رہے۔ بہرحال ناوقت ہونے کے باوجود جامع مجدیل بزار ہا آدمیوں کا اجماع ہوگیا۔ وہاں مولانانے دردا تکیز تقریر کرے اس خبر کی اہمیت کو داضح کیا اور دول پورپ کی شاطرانہ جالوں کا پول کھولا۔ وہ رات بھی کیسی بیجان انگیز تھی اور آج وہ سال میرے سامنے جوں کا تول موجود

مولانا صاحب ترکوں کے حق میں خیراندیش بھی تھے دُوراندیش بھی۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو کی تو عثانیوں کے اس جنگ میں شمولیت کے نتیج میں انہیں کیا مصیبتیں جھیلی تھیں اور کیا نقصانات اُٹھانے تھے وہ بیسب اپنی تقاریر میں اور اپنی تگارشات میں بیان کرتے رہے۔ جب لندن ٹائمنر میں ترکوں کی فدمت میں مقالہ افتتا حید شاکع ہوا تو اُنھوں نے رقمل طاہر کر کے اثور

پاشا کے نام ایک خط ارسال کیا جس کا مقصد انھیں خصہ و فضب میں آگر اس جنگ میں کود پڑنے سے روکنا تھا۔ ضیاءالدین برتی صاحب ایل بادوں میں لکھتے ہیں:

"" اااء میں دوران جنگ لندن ٹائمنرنے" چوائس آف فرنس" (ترکوں کی پیند) کے عنوان مصابك مقالية انتتاحيه شائع كيا تفاجس بين تركون كواجهي خاصي دهمكي دي محتي مي میں نے جب اس مضمون کو پڑھا تو اندیشہ ہوا کہ کہیں ترک اس قدر تک وترش کیجے میں لکھے ہوئے مضمون کو بڑھ کر برطامیہ کے خلاف جنگ پرآ مادہ نہ ہوجا کیں اور چونکہ میں اس جنگ عموی میں ترکول کی شرکت کوترکول اور عام طور پرمسلمانوں اور بالحضوس مسلمانان مندوستان کے لیے مفر سجھتا تھااس لیے میں مجبور ہو گیا کہ ایک بار پھر کوشش کروں کہ ترکوں کواس جنگ کی شرکت ہے بازر کھوں ۔ کو مجھ جیسا حقیر حفق بھلااس کا کس طرح یقین رکھ سكتا تفاكدميرى آواد اس اہم معاملے ميں كاركر ثابت ہوگى۔اس سے يہلے بھى ميں اور واكثر انصارى انور ياشاكي خدمت مين اى غرض سے ايك تار ادسال كر ي خطيكن الممنر كاس مضمون كود يكيف كے بعد مجھے انديشہ بواكه بمارى صلح جويانہ كوشش كبيل رائيگال نه جائے اور گواس عضے کامرید کے لیے میں ایک مقالدافتا حیة ریر رکا تھا اور پرچہ چھنے كے ليے تيار تفا مراب ميں اس قدر مجبور ہو كيا كماس مقالدا فتتا حيدكوروك ليا اور ٹائمنر كے مضمون کے عنوان بی سے ایک اور مقالدا فتتا حید لکھنا شروع کیا۔ جس میں ترکوں سے پھر التجاكى كدوه اس جنگ كى آگ ميں نہ كوديزيں جوكوئى اوراژ تا ہوأے اڑنے ديں۔ مرايني قوت كو حفوظ ركيس ال باعث ٢٦ دمبر١٩١١ء كاكامريدال تاريخ كي دن بعدى نكل سکا۔ ترمیں نے اس میں اس کی بھی پروانہیں کی۔ میرے دفتر کے لوگ اور میرے سینکووں احباب اس امرے واقف ہیں کہ میں نے بیمضمون لگا تار جالیس مھنے کی محنت شاقہ برداشت كرك لكهااوراس تمام عرص مين ايك منك بهي ندسويا اور جب خود لكهت لكهت تھک جاتا تھاتو اخبارے اسٹنٹ نیجرد بلی کے سید شوکت صاحب کو بلا بھیجنا تھا۔خود بواتا

جاتا تھا اور اُن سے لکھواتا تھا۔ اُس چالیس کھنے میں شصرف سونے سے محروم رہا بلکہ خوراک بھی فہوے کی چند پیالیوں سے بہمشکل ہی بڑھنے پائی۔اس کا نتیجہ وہ 19 کالم کا مضمون تھا جس کی پاداش میں او مبر کوجس دن برطانیہ اور ترک کے درمیان جنگ چھڑی کامریڈ پریس کی ضامت ضبط ہوئی اور کامریڈ پریس بندر جنا پڑا۔" (۸)

خیرندانور پاشائان کے خط ہے رکے والے تھے نداگر پرسلطنب عثانی کی تقلیم کی سازش کو ملتوی کرنے والے۔ بڑی طاقتوں کا پہلے ہے طے کر وہ پلان جاری تھا اس پڑکل بھی ہوا اور عثانی سلطنت اس جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر دی گئی اور جو اللہ کو منظور تھا وہی ہو گیا۔ ۱۹۱۸ء میں جنگ کے فاتے پر ترکی کا ہواراعمل میں لایا گیالیکن اظہر من افشنس امرتھا کہ ترک اس شکست کو جنگ کے فاتے پر ترکی کا ہوا اور ترکی جنگ آزادی شروع ہوئی اور باہر برصغیر میں ترکوں کے ہمدرد میں مانیوں کی جدوجہد تیز ہے تیز تر ہوگئی۔ مولانا محمطی جو ہراس تحریک کے ہراول دہتے میں سربراہ کی حیثیت سے عمل پیراہوئے اور ۱۹۱۹ء میں تحریک خلافت کے باغوں میں ہے ہوئے اور باتھ ساتھ مندوستان کی آزادی کی خاطر بھی کوشاں رہے۔

ہاں اُن کا ترکوں سے دوستانہ برتاؤ اور دلی مجت اندھا دھند نہ تھی۔ وہ ترکوں میں اپنے خیالات کے برعکس کوئی بات دیکھتے تھے تو اُس پر بھی تکتہ چینی کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔
مثال کے طور پر اُن کی نگاہ میں ترک اچھے مسلمان تھے لیکن اچھے مبلغ نہیں اور نہ جب کے سلسلے میں دہ حد سے زیادہ رواداری سے کام لیتے تھے اور یہ رواداری ترکوں کی حکر انی کے علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد کے کم ہونے کی واحد وج تھی۔ خیر ایک ترک کی حیثیت سے جھے یہاں ایک نوٹ چھوڑ نا ہے کہ ترک کیا کریں۔ وہ تو تعداد میں بہت کم مختلف قبائل تھے اور جہاں جہاں وہ جا رہے تھے وہاں وہ آئے میں نمک کے برابر تھے لیکن پھریمی اُنھوں نے عریض و دسمج علاقوں میں مہانی برائی ہو کی اُنھوں نے عریض و دسمج علاقوں میں حکر انی بریا کی اور بھی اسلام سے روگروانی نہیں کی۔ خیر بیتو ایک ترک کا خیال ہے اب ہم مولانا صاحب کی طرف پھر دجوئ کریں۔ وہ لکھتے ہیں۔

''صوفیان باصفا کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہرصوبے میں ایک ہی تناسب ہے منظم نہیں۔
صوبہ جات متحدہ میں جوصد ہوں تک مسلمانوں کی حکومت کا مرکز رہا ہے۔ اگر ہماری تعداد
مالالا کھا ۸ ہزار ہے اور ہنود کی تعداد ۳ کروڑ ۲ ۸ لا کھ وا ہزار ہے (جواس کا بین ثبوت ہے
کہ ہم نے ہزور شمشیر اسلام نہیں پھیلایا) تو بنگال میں ، جہاں اسلام کے مبلغ گا وں
گا وی اور قرید قرید تھیل گئے اور جہاں مزدوروں اور کا شت کا روں کو انھوں نے کولین
ہو ہموں کے پنجہ سے چھڑ ایا واگر ہندو ۲ کروڈ ۱ لا کھ ۲ ہزار ہیں تو مسلمان ۲ کروڑ ۱ لا کھ
ماہزار ہیں۔

ای طرح بنجاب میں جہاں افسوں ہے کہ پیریری کی بدعت آج بہت دائے ہے ذیادہ ہراد
ای بیروں کے آبا کا جداد کی خدایری نے بیصورت بیدا کردی کدا گر ہندوہ ۱۹ اکھ ۹۵ ہزار
ہیں قرصلمان ایک کروٹر ۱۱ الا کھ ۴۳ ہزار ہیں۔ میں ترکوں کا بڑا بداح ہوں اور میرا خیال ہے
ہیں قومسلمان ایک کروٹر ۱۱ الا کھ ۴۳ ہزار ہیں۔ میں ترکوں کا بڑا بداح ہوں اور میرا خیال ہے
کہ عرب اور مجم کو جو کچھ بھی اُن پر فضلیت ہولیکن روز مرہ کی زندگی انا طولیہ کے ترکوں کی
صدیوں سے اسلامی ہے آئی نہ عربوں کی رہی ہے ندایرانیوں کی۔ اگر بورپ کے فساری
اس سب سے ترکوں کے دعمٰن ہوتے تو سمحھ سکتا تھا۔ لیکن تجب تو یہ ہو کدوہ ترکوں پر نہ ہی
نارواداری کا الزام لگاتے ہیں اور آفیس نفرانیت کا دغمٰن سمجھتے ہیں۔ حالا تکہ ترکی ہی وہ ملک
نارواداری کا الزام لگاتے ہیں اور آفیس نفرانیت کا دغمٰن سمجھتے ہیں۔ حالا تکہ ترکی ہی وہ ملک
نارواداری کا الزام لگاتے ہیں اور آفیس نفرانی کا ہر فرقہ جو آج تک موجود ہے اور جو
نفرانیت کے سواداعظم سے علی دہ ہوکر نکلا تھا اور یورپ کے کسی نفرانی ملک میں آج باقی
نہیں اور روما اور روس اور ' ریفر میش' کی نارواداری کا عرصہ ہوا کہ شکار ہوکر صفی ہوت

خیریہ تو دوسری بحث ہے۔ مگر بجھے جو یہاں عرض کرنا ہے وہ ہے ترکوں کو اُن کی اسلامی زندگی برعر بوں اور ایرانیوں پر افضلیت تو حاصل ہے مگر ان کی تم بیں رواد اری یقیناً حدہ زیادہ بوجہ گئی تھی اور انھوں نے ہرگز تبلیغ اسلام کا دہ کام نہیں کیا جوعر بوں نے کیا۔ عرب جہاں بہنچ انھوں نے اس مذہبی فریف کوانجام دیااور آئے جہاں جہاں اسلام ہے وہ زیادہ ترعریوں ہی کی تبلیغ
کاطفیل ہے۔ جہاں جہاں ترک کے وہاں سلمانوں کی تعداد بہت کم بڑھی۔ایران اور افغانستان
اور وسط ایشیا کے اسلامی ممالک جی فیرمسلموں کی تعداد کس قدر کم ہے اور خود ترکی اور ہندوستان
کی طرح آن ممالک جیں جنھیں ترکوں نے فتح کیا غیرمسلموں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ ایران
اور وسط ایشیا اور افغانستان کا اسلام تو عربوں کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔لیکن ترکی اور ہندوستان میں غیر
مسلموں کی اکثریت ترکوں کی اور ایرانیوں کی ممنون احسان ہے۔ بہی وجہ ہے کہ افغانستان اور
صوبہ سرحد جی تقینو دکا لعدم ہیں لیکن پنجاب تک میں اُن کی ایک بڑی تعداد ہے۔

صوبہ سرحد چوتکہ آج ہندوستان میں شامل ہے اس لیے باوجود ہنود اور سکھوں کی اُس طرف بنجاب ہے جرت کر کے سکونت اختیار کرنے کے دہاں کی سلم آبادی ۲۰ بزار ہے اور ہنود کی تعداد ایک لاکھ ۳۹ بزار ہے۔ سندھ کو عربوں نے فتح کیا تھا اور اگر چہ بیاری کے دریا ''انڈس'' کا طفیل ہے کہ دنیا اُس ملک کے باشندوں کی اکثریت کو ہندوکہتی ہے اور اس ملک کو ہندوستان کے نام سے بکارتی ہے تاہم علاقہ سندھ کے باشندوں کی اکثریت عربوں کی فتح اور مبلغین اسلام کے طفیل ہے آج تک مسلم اکثریت ہے اور کل ۱۲۳ لاکھ ۵ ہزار کی آبادی میں ہنود غالباً ۱۸۸ فی صد کی اقلیت میں ہنود غالباً ۱۸۸ فی صد کی اقلیت میں ہیں۔'' (۹)

جیبا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے مولا ٹاجو ہر بہت ہے باک آدی تھے۔ اُٹھوں نے پہلی اسلامی مؤتر میں شاہ سعود کے سامنے جو بر ملا اور ہے دھڑک ہا تیں کیس وہ کسی چھوٹے دل کے مالک شخص کے ذہمن سے بھی مذکر رہے۔ خیر بڑے دل والے بھی اکثر الیمی بات کہنے کی جرآت نہیں کر سکتے ، وہ اور بات ہے۔ ضیاء الدین برنی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں:

''مولانا بڑے بے باک صحافی تھے۔ وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار برملا کیا کرتے تھے۔ پہلی اسلامی موتمر میں جو ۱۹۲۹ء میں جج کے موقع پر منعقد ہو کی تھی ، انہوں نے سلطان ابن سعود سے مخاطب ہوکر کہا تھا: "تو این آپ کواس مقدس سرزمین (ملک مجاز) کابادشاه کهتا اور کهلوا تا ہے جہاں رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنی زندگی بسری تھی حالا تکہ تیرے پیش روتز کول نے بیشدا پنے آپ کوخاوم الحربین الشریفین کہنا اور کہلوا یا۔ تو بھی اُن کی تقلید میں اپنے آپ کوخاوم الحربین کہنا در کہلوا یا۔ تو بھی اُن کی تقلید میں اپنے آپ کوخاوم الحربین کہنا در ملوکیت پر جومعا دیہ کی سنت ہے، ہرگز ہرگز نہ چل۔ "(۱۰)

سے ہاہمت ہستی بیٹی مواہ ناجی علی صاحب، ترک موالات بیں گاندھی، ہی کے برابر کے شریک سے ہوں سے بید بین ستیگرہ کی تحریک کے دوران فروری ۱۹۲۲ء میں چوری چورا میں ۲۳ پولیس سیا ہوں کے تفاف نے کے اعد بند کر کے ذریرہ جلائے جانے کے بعد مواہ نا اور گاندھی بی کے درمیان اختیا فات رونما ہوئے۔ اعثریا میں جواہر لال نہرہ اور کا گریس کی پالسیوں سے مسلمانوں کی اختیا فات رونما ہوئے۔ اعثریا میں جواہر لال نہرہ اور کا گریس کی پالسیوں سے مسلمانوں کی نامیدی ہوئے کے ساتھ ماتھ مولانا محملی جو ہر بھی کا گریس سے دور ہونے گے اور آزاد ہند میں مسلمانان ہندک تو قرق کے تحفظ کے سلسلے میں زیادہ انہاک سے دلچیس لینے گئے۔ ساتھ ساتھ کل ہندگی آزادی بھی آن کا ملح فظر تھی اور وہ اس کے حصول کے لیے بھی جاں فشانی سے کام کر رہے ہندگی آزادی بھی آن کا ملح فظر تھی اور وہ اس کے حصول کے لیے بھی جاں فشانی سے کام کر رہے ہندگی آزادی بھی بی انقال کر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ انگلینڈ گئے تو آگریزی حکام سے کہا کہ اگر ہند دستان کوآزادی فی انفور نہیں دیں گئو میں انٹریا واپس نہیں جا کاں گا اور آپ کو میری قبر سینی بنانا پڑے گئے۔ شاید یہ بات آن کی دل کی گہرائیوں سے نگئی تھی کہ وہ لندن میں بی وفات پا

راقم کی خواہش اس عظیم شخصیت کے بارے میں طویل مضمون لکھنائییں ہے ہیں دل جاہا کہ
ان کی یاد تازہ ہوجائے شاید کسی کے دل میں اُڑ جائے میری بات! آخر میں رئیس احمد جعفری
صاحب کی ان کے بارے میں کھی ہوئی بچھ سطور پیش کرنا چاہتا ہوں شاید اُن کی شخصیت کے
مختلف پہلوا یک نظر میں سامنے آجا کیں۔رئیس احمد جعفری صاحب لکھتے ہیں:

"محمعلی جیسے جامع خصوصیات وجامع حیثیت انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔اُن کی

وفات پردنیا کے ایک مشہور مفکر اور انشا پر دازائے۔ بی۔ ویلز نے کہاتھا" محملی کا دل پولین کا دل تھا۔ اُس کی زبان برک کی زبان تھی ، اُس کا قلم میکا لے کا قلم تھا" پی فلط نہیں تھا لیکن اگر ہم اس مفہوم کوزیادہ صنعت کے ساتھ اداکر ناچا ہیں تو کہہ کتے ہیں۔ میکا لے کے قلم میں وہ زورتھا جومجہ علی کے زورتھا میں وہ زورتھا جومجہ علی کے زورتھا میں وہ زورتھا جومجہ علی کے زورتھا میں وہ درتھا ہوگھی ، نہولین کے سینے میں وہ دل تھا جومجہ علی کے قلب ہمنی سے مشابہت رکھا تھا، اور جو بچھائن سب میں نہولین کے سینے میں وہ دل تھا جومجہ علی کی ذات میں موجود تھا۔

" آنچينو بان مهددار ندتو ننها داري!"

وه واعظ نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، ناصح نہ تھا، کین برم والمجمن میں اُس کا جرچا تھا، اُس کی اُتر برلوگوں کے ولوں میں گداز پیدا کر دیتی تھی، اُس کی اُتر اُفریٹی سنگ دلوں میں گداز پیدا کر دیتی تھی، اُس کی اُتر اُفریٹی سنگ دلوں میں گداز پیدا کر دیتی تھی، اُس کا خلاص سرکتوں اور باغیوں کو مطبع و منقاد بنالیتا تھا۔ واعظانِ شیر بی مقال کے پندو موعظت میں وہ الزنہیں تھا جو محمطی کی '' گلوگیز'' آ واز میں تھا۔ طاقت لسان اور فصاحت بیان کے جو ہر دکھانے والے خطیوں میں وہ کشش اور جاذبیت نہیں تھی جو محمطی کے چند سادہ اور صاف جو ہملوں میں نظر آتی تھی۔ لیعیت گروں اور ''امر بالمعروف و نہی عن المنکر'' کی دعوت دینے والوں جملوں میں نظر آتی تھی۔ لیعیت گروں اور ''امر بالمعروف و نہی عن المنکر'' کی دعوت دینے والوں میں وہ سوز دگداز ، وہ رفت نہیں تھی جو محمطی کی زبان میں تھی ، وہ جب روتا تھا تو مجمع میں بھی میں وہ جو از تا تھا۔ وہ جب چا تھا تو مجمع میں بھی مبارقاری پیدا ہوجاتی تھی ۔ وہ جاری کا ملکت کا باوشاہ تھا اور جمع میں بھی مبارقاری پیدا ہوجاتی تھی ۔ وہ جو شریعی تھا اور دل اُس کا در ترکئیں۔ وہ جو شریعی تھا اور شاعر بھی۔ وہ دل بھی تھا اور شاعر بھی۔ وہ در گیا۔ دہ جو جو شریعی تھا اور شاعر بھی۔ وہ دل بھی تھا اور دائے بھی ۔ وہ جو شیعی تھا اور شاعر بھی۔ وہ دل بھی تھا اور شاعر بھی۔ وہ در سیکھی تھا۔ وہ اس جہاں سے رخصت ہو اتو گھی۔ دہ گیا۔

دہ اس ملت کا امیر اور رہنما تھا جوسید سے راستے سے دُورتھی ، وہ ملت غبار راہ کی طرح ادھر اُدھر بکھری ہوئی تھی ، سنگ راہ کی طرح تھوکروں سے پامال ہور ہی تھی ،مجمعلی گرجتا ہوا، برستا ہوا، للکار تا ہوا میدان میں آیا اوراُس کے آتے ہی وہ غبار راہ طوفان بن گیا! وہ طوفان جس نے استعمار کی دیواروں بیس خارل برپا کردیا جس نے سامرائ کے نظام کوزیر وزیر کردیا جس نے استبداد کو کرد براندام کردیا جس نے شہنشا ہیت، قیصریت، آمریت اور مطلق العنانیت کے تگرہ ہائے فلک بوس کوسر گلوں کردیا! اُس نے میدان عمل بیس زول اجلال فرماتے ہی، سنگ راہ کوسٹک خارابنا دیا۔ کیا یہ بی علی کا اعجاز نہیں تھا جس کا نام محداور علی ہے مرکب ہو، ضرور تھا کہ اس بیس اُس کے وجود بیس اس کی بستی بیس چراخ مصطفوی کی ضیا گستری اور عزم حیدری کی جھلک نظر آئے ، اگر وہ صاحب اعجاز نہ ہوا اور کون ہوسکتا ہے؟ اُس نے اپنی ملت کو بنایا، کیس خود تباہ ہوگیا۔ اُس نے جس ماحب عباری ایج خون جگر ہے کی اور خود صحل ہوتا چلا گیا۔ اُس نے دل اور روح کی پوری مصحل ہوتا چلا گیا۔ اُس نے دل اور روح کی پوری مصحل ہوتی چلی گئی۔ اُس نے مُر دوں کوزندہ کر دیا گیلی خودا کی خوفا کی آخوش بیس بی گئی گیا۔ جہاز مصحل ہوتی چلی گئی۔ اُس نے مُر دوں کوزندہ کر دیا گیلی خودا کی خوفا کی آخوش بیس بی گئی گیا۔ جہاز کا نا خدا ایپ وجود کو خطرہ بیس ڈ ال کربھی مسافروں کی جان بچالیتا ہے، فوج کا میسالار گولیوں کی بوجیار میں کھڑ ارہ کربھی فوج کو تکال لے جاتا ہے، قوم کا سرداد جوم آفات کے باوجود قوم کوئیں بوچیار میں کھڑ ارہ کربھی فوج کو تکال لے جاتا ہے، قوم کا سرداد جوم آفات کے باوجود قوم کوئیں مرنے دیتا، محملی نے بی کام کیا اور بی اُس کے شایان شان تھا۔ '' (ال)

## حواشی اورحوالے

صابر ارشادعثانی ، مولانا محمعلی جوہر (حیات و خدمات ) ، اسلام آباد کے ۲۰۰۰ ء ص۸۰۸۔۸۱

٢ صابرارشادعثاني، ص ١١١ س صابرارشادعثاني، ص ١١٠

٣ ضياءالدين احد برني عظيمت ٥ ضياءالدين احد برني ، ص ٥٠

٢ فياءالدين احمر برني ، ص ٥٥ ٤ فياءالدين احمر برني، ص ١٥١٥

٨ ضياءالدين احديرتي ، ص ٥٣ ٥ ضياءالدين احديرتي ، ص ٥٣

١٠ فياء الدين احديرتي ، ص ٥٩ ١١ صابرار شادعثاني، ص ٢٠-٥٠

## ڈاکٹرنڈرعابد فیض کی امیجری

#### **ABSTRACT**

Imagery is the crux of sublime thoughts and purist imagination. Elevated poetic imagery always appeals to the senses of human beings. It represents objects, actions, feelings, different states of mind, sensory and extra sensory experiences. Poetic images may be visual, olfactory, auditory, tactile etc. and usually transform auditory sense into visual sense effectively. In this article, the writer has explored and analysed critically such poetic imagery presented by the legendry Urdu poet Faiz Ahmad Faiz in his poetry in the light of modern techniques of criticism.

تخلیق شعر دراصل لفظی صورت گری ہے۔ شاعر اس تخلیق عمل ہے گزرتے ہوئے اپنے مشاہدات اور تجربات کوخیل کی کرشمہ سازی کے طفیل ایک نئی اور تازہ تر تیب کے ساتھ لفظی پیکروں بیں و ھال دیتا ہے۔ ان لفظی بیکروں اور شعری تمثالوں کو تخلیقی سطح پر حرکت آشنا اور حرارت آمیز بنانے کی خاطر شاعر اپنے داخلی جذبہ واحساس کی آئے کو بروئے کا دلاتا ہے۔ شخیل کی تحرآ فرینی اور جذبہ واحساس کی آئے کو بروئے کا دلاتا ہے۔ شخیل کی تحرآ فرینی اور جذبہ واحساس کی گھلا وٹ کے باعث شاعر کے تخلیق کی دو پیفظی پیکر کو دے اُٹھے ہیں اور تاری و سامع کی حیّات پر اثر انداز ہوتے ہوئے اُسے سی صدتک شاعر کے تخلیق تجربے کی بازیافت کے سامع کی حیّات پر اثر انداز ہوتے ہوئے اُسے سی صدتک شاعر کے تخلیق تجربے کی بازیافت کے سامع کی حیّات پر اثر انداز ہوتے ہوئے اُسے سی صدتک شاعر کے تخلیق تجربے کی بازیافت کے سامع کی حیّات پر اثر انداز ہوتے ہوئے اُسے سی صدتک شاعر کے تخلیق تجربے کی بازیافت کے

عمل سے گزرانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شاعر کے خلیقی عمل میں شرکت کا بیاحساس نہ مرف شعری تفہیم و خلیل میں مدودیتا ہے بلکہ پڑھنے والے کورُ وجانی سطح پرمتر ت و بہجت سے بھی مسکنار کر ویتا ہے۔ شاعری کی بیخلیقی فعالیت قاری وسامع کے حوالے سے جس حظ آفرینی اور وجدانی وروحانی بالیدگی اور ترفع پر منتج ہوتی ہے ، اُسے مدنظر رکھتے ہوئے مولا ناعبدالرحلن شعر کو معنوی تصویر قرار دیتے ہوئے کہا تھے ہیں:

''وصف کا شعرایک شم کی معنوی تصویر ہے جواگر چر بہت کی باتوں بیل مصور کی سادہ ورکئین تصویر کونیس ہے جواگر چر بہت کی باتوں بیل مصور کی تصویر ہے سیقت لے جاتی ہے۔ شاعر بہت کی بہت کی بوری بوری تعویر کھنچا ہے۔ اکثر بہی ہوتا ہے کہ جس چیز کا وصف کرنا چاہتا ہے اس کی چند نمایاں ، پندیدہ ، آنکھوں بیل بی اور سائی ہوئی خصوصیات الی چن لیتا ہے کہ وہی تصویر کی جان یا کم از کم مناسب مقام ہوتی ہیں اور شاعر کی زبان پر آ کر موصوف کے وہی تصویر سننے والے کی آنکھوں کے سامنے لارکھتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ موصوف کے وہی تحط و خال شاعر کے شعور کو جہنش بیل لاتے اور سامنے کو عالم خیال بیل موصوف کے وہی تحط و خال شاعر کے شعور کو جہنش بیل لاتے اور سامنے کو عالم خیال بیل موجود ہوتی ہے۔ شاعر کی اِس تصویر ہے وہ اِس چہنچا ہے اور گاری تصویر ہے وہ اس چہنچا تے ہیں جہاں اُس کی تصویر پہلے ہے موجود ہوتی ہے۔ شاعر کی اِس تصویر ہے وہ اُس وہ خوصورت تک پہنچا ہے اور اُس کی مطابقت سے لطف اٹھا تا ہے۔ '' (1)

شاعری بین محل نفظی تصویروں کے انباد لگا دیئے ہے ایم جری کے نقاضے پوری نہیں ہوتے ہے۔ میم مری کے نقاضے پوری نہیں ہوتے ہے۔ میرف اس صورت بین ممکن ہے کہ جب ان لفظی پیکروں بین شاعر کے واخلی جذبات و احساساات کی گھلاوٹ موجود ہواور اُن کے بطون ہے وہ روشنی پھوٹے گئے جس کا شیع شاعر کی اپنی و است اور اُس کا تخلیق شعور ہے۔ ان لفظی پیکروں بیں مُر وٹی کا احساس چھایار ہے گا جب تک کہ اُن کی نبضیں شاعری کی آئے ویتی پوروں کی حرات ہے کس آشنا نہ ہوجا کیں۔ اس سلسلے بیں وُاکٹر میں اُن کی نبضیں شاعری کی آئے ویتی پوروں کی حرات سے کس آشنا نہ ہوجا کیں۔ اس سلسلے بیں وُاکٹر میں اُن کی نبضیں شاعری کی آئے ویتی پوروں کی حرات سے کس آشنا نہ ہوجا کیں۔ اس سلسلے بیں وُاکٹر

دوقن كارابيخ تصورات، تجريات اورمحسوسات اس طرح بيان كرتاب كدير صف والول

تك أس كے تجربے كى نوعيت پہنچ جائے۔ دُوسرے الفاظ ميں فن كى كامياني ميں ترميل يا ابلاغ كابهت براباته ب-خصوصاً شاعرى ميس الفاظ كااستعال صرف معلومات مهياكرف كے ليے بيں بلك وائ تصورين اورجذباتی كيفيتيں پيداكرنے كے ليے ہے" (٢) فیض سے ہاں پائی جانے والی امیجری کا تحلیل و تجزید کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اُن کے تخلیق کر دہ شعری پیکروں میں ایک طرف اعلیٰ سطح کے تخیل کی رنگ آمیزی موجود ہے تو وومرى طرف أن كے جذبيدوا حساس كى شدت ال فقطى تمثالوں ميں حركت وحرارت بحردي ہے۔ اُن کے باں اُجرنے والی شعری تشالوں پران کے داخلی مزاج کی عکس ریزی غالب رہتی ہے۔ اُن کی شخصیت کا دھیما پن اکثر اُن کی شاعری میں سمعی سطح پر ملکے سروں اور مدہم نے میں بولتے سمعی پیکروں اور دھیمے رنگوں اور ملکے شیڈز ہے آ راستہ بھری پیکرون کے زوپ میں اظہاریا تا ہے۔ فیض کی مشہور نظم ''موضوع سخن'' کے ابتدائی بندوں میں ایک خاص کیفیت کی بوے دھیمے لیجاور مرہم رنگوں میں پیکرتر اشی ملتی ہے۔ سی سلکتی ہوئی شام کی افسروگی ، پیشمہ مہتاب ہے رات كا وُصل كر لكانا، ترسة باتھوں اور مشاق لگاہوں كى آرزوں كارنگ لانا، كى كے رُفسار، آنچل اور بیرین ہے چلمنوں کا رنگین ہونا ، زلفوں کی تھنی جھاؤں میں آ ویز دل کا شمنما تا ،خوابید ہ آ تکھوں میں كاجل كى ككيراورزم ونازك بتقيليوں پر دهندلى ي حنائى تحريرى موجودگى اور كمي عارض پرغاز مے كا بلکا ساغبار وہ شعری پیکر ہیں جنہیں فیض نے اپنی اس نظم میں بڑی مدہم روشنی اور بڑی دھیمی کے میں پیش کیا ہے۔ان تمام شعری تشالوں کے پس مظریں جذبے کی بلکی ی آ چے محسوں ہوتی ہے جو قاری کوایٹی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ پیکر تراشی کرتے ہوئے فیض نے کیے کیے رنگ اور کیے کیے شیرزاستعال کیے ہیں،اس کا ندازہ بیاشعار پڑھ کر بخوبی ہوجاتا ہے۔ گل ہوئی جاتی ہے انسردہ سکتی ہوئی شام وصل کے نکلے گی ابھی چھمہ مہتاب سے رات اور مشاق نگاہوں کی سنی جائے گی اوران اقصول سے س بول کے بیرے ہوئے ہات ان کا آفیل ہے کہ زخبار کہ پیرائن ہے کھے تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چکمن رمیں

جانے اُس زلف کی موہوم گھٹی چاؤں میں عممانا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں اسے اُس زلف کی موہوم گھٹی چاؤں میں عممانا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں آج پھر حسن دل آراکی وہی دھج ہوگی وہی خوابیدہ می آئھیں، وہی کاجل کی کلیر رنگ زخسار پہ ہلکا ساوہ غازے کا غبار صندلی ہاتھ پہ وُھندلی می حنا کی تجریہ

این افکار کی اشعار کی دُنیاہے یہی جان مضمول ہے یہی مثلد معنیٰ ہے یہی

(r) ----

فیض اینے نفظی پیکروں میں شدت احساس کی آمیزش سے ایسی حرکی تو انائی بھر دیتے ہیں جو ان کی حیات نو کا باعث بنتی ہے۔ اس کی آیک جھلک اُن کی نظم'' پاس رہو'' کے ان مصرعوں میں محسوس کی جاسکتی ہے۔

تم مرے پاک رہو

مرے قاتل ،مرے دلدار ،مرے پاس رہو مرہم مشک لیے ،نشیز الماس لیے جس گھڑی رات چلے بین کرتی ہوئی ، ہنتی ہوئی ، گاتی لکلے ''آسانوں کالہوپی کے سیدرات چلے دردے کائی پازیب بجاتی لکلے (س)

ان لاسنوں میں ان گئت ستارول کالہو ہے ، سیاہ ماتمی رات کوا پسے روپ میں ظاہر کیا گیا ہے جس سے بیک وقت ظلم وستم ، رنج والم ، بے لیم ، اُجاڑین اور ویرانی کی جنوں آثار کیفیات سمعی اور بھری سطح پرمحسوں ہونے لگتی ہیں لیکن اس شعری فن پارے میں تخلیق کی گئی امیجری کی کامیا بی اور تاثر پذیری کا بنیا دی سبب یمی ہے کہ مذکورہ تمام کیفیات شاعر کے باطنی کرب اور داخلی جذبے سے وابستہ ہیں ہے کہ مذکورہ تمام کیفیات شاعر کے باطنی کرب اور داخلی جذبے سے وابستہ ہیں۔

فیض کے ہاں اکثر مقامات پرشام کے دھند لکے اور دات کے مہیب سائے کے تناظر میں تخلیق کی گئا میجری اپنے مخصوص تاثر اتی رنگوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اُن کی ظم' ایک منظر' میں ایک ایسا منظر نامہ ترتیب پاتا ہے جہاں خارجی سطح پر ہام و در خاموثی کے بوجھ تلے دیے ہوئے نظر آتے ۔

الاقوماء .... جولائي ستبر ٢٠١١ء

ہیں، چاندنی این تمام تر دکھوں سیت خاک میں جذب ہوتی دکھائی ویق ہے۔ جب کہ واغلی سطح پر خواب گا ہوں کا ہوں کی بھر خواب گا ہوں کی بیم تاریکی پُر اسراریت کا مظہر بن کرساسنے آتی ہے اور مجموعی طور پر زندگی کسی جیدوں مجری رات کے ایک ایسے سمعی پیکر میں وصلنے گئی ہے جو مسلحل لے میں فریاد کناں ہے۔

یام ودرخامشی کے یوچھ سے پھور آسانوں سے جوئے درد روال چاند کا دُکھ بھرا فسانۂ نور شاہراہوں کی خاک میں غلطال خواب گاہوں میں ہم تاریکی مضحل لے رباب ہستی کی میں میں شم تاریکی مضحل لے رباب ہستی کی میں میں فرد کناں (۵)

فیض کے زمانہ اسپری کے یادگار شعری سرمائے ہیں" زنداں کی ایک مینی" اور" زنداں کی ایک مینی" اور" زنداں کی ایک مین ایک شام" ہیں بھی شام وسحر کے حوالے ہے ایسے شعری پیکر تخلیق ہوئے ہیں جن ہیں و کھی الہریں سانس لیتی ہوئی محسوس کی جاسکتی ہیں۔خاص طور پر" زنداں کی ایک مینی" میں رخصت ہوتی رات اور نمودار ہوتی مین کا منظر دکھاتے ہوئے شب کے تھہرے ہوئے پانی کی سیہ چا در پر جاندی کے بھنور رقصال دکھانا اور رات اور مین کا دیر تک کھے ملتے رہنا کمال کی پیکر تراشی ہے۔

رات باتی تھی ابھی جب سر بالیں آکر چاند نے جھے کہا جاگ سحرآئی ہے جاگ اس اس جو مے خواب تراحصہ تھی جام کے لب سے تہہ جام اُتر آئی ہے علی جاناں کو دواع بھی کرے اُتھی میری نظر شب کے شہرے ہوئے بائی کی سیہ چادر پر جا ہوا تھی میری نظر شب کے شہرے ہوئے بائی کی سیہ چادر پر جا ہوا تھی میں آنے لگے چاندی کے تعنوں چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کنول گر گر کر کر وابع اُتھے تاروں کے کنول گر گر کر کر وابع جی تیر تے ، مُرجھاتے رہے ، کھلتے رہے دور سے ملتے رہے وابد کے ہوئے ملتے رہے وابد کے بہت ویر سے ملتے رہے دور سے ملتے رہے وابد کے بہت ویر سے ملتے رہے دور سے دور سے ملتے رہے دور سے ملتے رہے دور سے ملتے رہے دور سے دور سے دور سے ملتے رہے دور سے دور سے ملتے رہے دور سے دور سے ملتے رہے دور سے ملتے رہے دور سے دور

ہے ہم نیض مرحوم کے کلام سے سروست تقدیق نہیں کر سکے تاہم لفظ دواع میں جرف ع کا بحر سے متجاوز ہوجاتا مجل نظر ہے (ادارہ)

بنيادفراجم كرتاب

زینہ زینہ اتر رہی ہے رات
جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات
سرگوں ، محو ہیں بنانے ہیں
شانۂ بام پر دمکنا ہے
خاک بین گھل گئ ہے آب نجوم
سبز گوشوں میں نیگوں سائے
مورج درو فراق یار آئے
اننی شیریں ہے زندگی اس بیل
کامرال ہوسکیں گے آج نہ کل

شام کے بیج وخم ستاروں ہے اول میا پاس سے گزرتی ہے صحن زندان کے بے وطن اشجار دامن آسان پہ لفش و نگار مہریاں چاندنی کا دست جمیل نور میں کھل گیا ہے عرش کا نیل لوبلاتے ہیں، جس طرح دل میں دل میں فلام کا زہر گھولئے والے فلام کا زہر گھولئے والے والے

## جلوه گاه وصال کی شمعین وه بجها بھی چکے اگر تو کیا چاندکوگل کریں تو ہم جانیں (۷)

فیض کی نظم دشام ایک ایسی نظم ہے جس میں ان کی شعری کا نتات میں مروجہ علامتی و استعاداتی نظام سے ہٹ کر ایسے جلاز مات کو برتا گیا ہے ، جن کے زیرائر مرتب ہو نیوالی نفظی تشالوں میں تازہ کاری کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹر کو کئی اُپڑے ہوئے باؤور مندر کی صورت میں اورآ سان کوجم پر جمجھوت رہائے اور ماتھے پر میندور بجائے کئی پر وہت کے روپ میں دیجھنا ایسی اورآ سان کوجم پر جمجھوت رہائے اور ماتھے پر میندور بجائے کئی پر وہت کے روپ میں دیجھنا ایسی ایم میں ایم جس کے گئے زاوید جنم لیتے ہیں۔ اس نظم میں ایم جن کر دہ نفظی تمثالوں کے ذریعے ایسا جادوئی ماحول تر تیب دیا گیا ہے جس میں خاموشی ، جموداور مظہراؤ کی کیفیات جسم ہوتی ہوئی محسوس ہونے ماحول تر تیب دیا گیا ہے جس میں خاموشی ، جموداور کے گئے ، ناقوس کے بیتے ، کسی پائل کے بولئے ، کسی بند کے انگر الی لینے اور گھوٹھفٹ کھلنے کی مرسرا ہے سے صوتی اور حرکی سطح پر اس قدر کا میاب بیکر تر اش کی ہے کہ خود نظم کے مطابق علی طور پر برید واقعات ابھی تک ظہور پذیر یہ دور کے باوجود محس شاعر کی شدید خواہش کے ذیر انتر مجمد ماحول میں دراؤیں پر دی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

کوئی اُجڑا ہوا ہے نور پراٹا مندر
چاک ہر یام ، ہر اک درکا دم آخر ہے
جمم پر راکھ لیے ، ماضے پیہ سیندور لیے
اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے
دامن وقت ہے پیوست ہے یوں دامن شام
آسال آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے
دسے کوئی سکھے فہائی ، کوئی پاکل ہولے

اس طرح ہے کہ ہراک پیٹرکوئی مندر ہے ڈھونڈ تا ہے جو خرابی کے بہانے کب سے آساں کوئی پروہت ہے جو ہر ہام تلے سرگوں بیٹھا ہے چپ چاپ ندجائے کب سے جس نے آفاق پہ پھیلایا ہے یوں محرکا دام اب بھی شام بچھے گی مندا ندھیرا ہوگا جیب کی انجیر کئے، وقت کا دامن جھوٹے جیب کی انجیر کئے، وقت کا دامن جھوٹے بعض اوقات فیض نے ایسے معی پیکر بھی تخلیق کے ہیں جو بیک وفت نطق اور خاموشی کی امتزاجی نمائندگی کرتے ہوئے موسی ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے آ واز خاموشیوں ہیں ڈھل گئی مورائی نمائندگی کرتے ہوئے میں یول انتھی ہوں۔ اُن کی نظم ' سرود شبانہ' میں ایسی ہی کیفیت نمودار ہوتی ہے جہاں آ واز کی تھکا وے خاموشی میں صورت پذیر ہور ہی ہے اور کہکشاں کی ٹیم وا آئی میں گفتگو کرتی سنائی دیتی ہیں۔

سور بی ہے گھنے درختوں پر چائدنی کی تھی ہوئی آواز کہکشاں نیم وا نگاہوں سے کہہ رہی ہے حدیث شوق نیاز (۹)

فیض کاظم ''یاز' بین بہت سے ایے شعری پیکروں کا سراغ ملتا ہے جو پڑھنے والے کے مختلف حواس کو بیک وقت متاثر وسخرک کردینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس لظم میں دشت تنہائی کا ایک ایبا منظر نامہ مرتب ہوا ہے ، جہاں آواز لرزیتے سابوں میں مجسم ہو کر ایک ہی وقت میں ساعت اور بصارت پر اثر انداز ہورہی ہے۔ دوری کے خس و فاک تلے کھلتے قربتوں کے گلاب اور خوشہو میں سلکتی ہوئی آرئے دین سانسیں بصارت اور شامہ کے حواس میں یکساں سطح کا تحرک پیدا کردہی ہیں جب کہ دلدار نظر کی قطرہ قطرہ گرتی شبنم اور زخساردل پر بیادوں کی تھیکیاں بھری ہسمی اور لسب ای مخلوط پیکر تر اثنی کی گئی ہے اور سب سے اور لسب ای ایس جب کہ دلدار نظر کی قطرہ قطرہ گرتی شبنم اور زخساردل پر بیادوں کی تھیکیاں بھری ہسمی اور لسب ای مخلوط پیکر تر اثنی کی گئی ہے اور سب سے در لسب ای مخلوط پیکر تر اثنی کی گئی ہے اور سب سے بول بات ہیں ہوگیات میں ہوگیات کی گئی تمام تر لفظی تشالیں المیداور یقین کے اُجالوں سے مقور ہوگیا ہیں۔

وشت تنهائی میں اے جان جہال ارزاں ہیں تیری آواز کے سائے ،ترے ہونؤں کے سراب وشت تنهائی میں دُوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں ترے پہلو کے من اور گلاب

اللقوباء .... جولائي ستبر ١٠١١ء

اپی خوشبو میں سکتی ہوئی مرہم مرہم گر رہی ہے تری ولدار نظر کی شبنم ول کے رخسار پہاس وفت تری یاد نے بات وطل کے رخسار پہاس وفت تری یاد نے بات وطل چکا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات دسل چکا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات أخررى كي كبير قربت ترى مانس كي آخ دور أفق پار چيكتى جوكى قطره قطره اس قدر بيار سا اے جان جہال ركھا ہے يوں گمال ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق

فیض کی ایک نظم میں شاہراہ حیات کو ایک غزدہ عورت کے زوپ میں تمثیلی رگوں اور مخمدزاویوں کے ساتھ ایسے پیکروں میں پیش کیا گیاہے کہ زندگی کی ہے ہیں، افسر دگی اور ویرانی مجسم ہوکر سامنے آجاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں تخلیق کی ٹئی مجمد لفظی تصویر کا کمال سیجی ہے کہ اس میں پیش کیے گئے تمثیلی کردار کے ذریعے زندگی کی تمام ترنا آسودہ خواہشوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ وور اُفق پر نظریں جمائے رکھنے اور مسلسل محو خیال رہنے کا تصور اُبھار کریا سیت اور ناامیدی کی دُھند میں انتظار اور امیدی کریس بھی بحردی گئی ہیں۔

دور افق پر نظر جمائے ہوئے مرگیس حسن کو بچھائے ہوئے اپنے دیرال کدے میں محو خیال مو بہ مو پگور ، عضو عضو نڈھال

ایک افسردہ شاہرہ ہے دراز سرد مٹی پہ اپنے سینے ک جس طرح کوئی غمزدہ عورت وصل محبوب کے تصور میں وصل محبوب کے تصور میں

فیض کی شاعری میں تلاش کیا گیار جائیت کا بھی روبیان کی شاعری کا وہ بنیادی رنگ ہے جو ان کے خلیق کیے گئے شعری پیکروں میں جا بجا جھلکتا ہے۔ یوں ان کی شعری کا مُنات میں ایک ایسا منظر نامہ ابھرتا ہے جس سے زندگی کی اعلیٰ قدروں اور عظیم رویوں کی روشنی پھٹن رہی ہے۔

## حوالهجات

ا مرآة الشعر، مولانا عبد الرحمن، بك ايميوريم، لا بور (س-ن)، ص ٢٧٥

۲ أردومر شيم كاارتقاء، ڈاكٹر سيح الزّمال ،انزېر دليش أردواكيڈى لکھئوطبع دوم ۱۹۹۲ء ص ۱۲۳

۳ نقش فریادی فیض احمد فیض مکتبه کاردان الا مور (س ن) ص ۸۱

م وست تهیاستگ، فیض احد فیض ، مکتبه کاروال ، لاجور به (س ن) ص ۲۸

۵ تقش فریادی ص ۲۷

٢ وسي صبابيض احد فيض مكتبه كاروال ، لا مور\_ (س\_ن)ص٨٥

۷ دست صا ۸۳۷

۸ دست جبرسنگ ص۲۲

۹ نقش فریادی ص ۲۲

۱۰ وست صا م

اا تعش فريادي ص ٨٦

-----

## ادبازاشے

سه مائی الاقربا میں گذشہ عشرے (دس سال) کے دوران سید منصور عاقل کے تحریر کردہ ادار ہے اور معاصر کتب پر تبصرے جواس عہد کی ادبی تاریخ بھی میں اور نفذ ونظر کا منفرداً سلوب بھی عنقریب

#### ''ادبرڙاڻيُ''

كزريعنوان كتابى صورت ميس منظرعام يرآرب بيل-

## ڈاکٹرانورسدید

## ناول نولی کے قافلہ سالار۔۔ڈاکٹر محمداحسن فاروقی (مرحوم)

ڈاکٹرمحداحسن فاروق کا ذکر مور ہا ہوتو مجھے ان کے دوناول''شام اودھ'' اور''سٹکم' ضرور یادا تے ہیں۔اور پھران کا وہ مضمون بھی لوح و ماغ پر انجرا تاہے جوانبوں نے قر ۃ العین حیدر کے ناول'' آگ کا دریا'' کےخلاف کھاتھا ، پیمضمون لکھنے کے بعد بھی ان کا فاروتی مزاج مائل بہ اعتدال نہ ہوا تو انہوں نے خدیج مستور کے ناول'' آنگن'' کو'' آگ کا دریا'' کے مقابل لا کھڑا کیا۔'' آنگن' پر دومضامین رسالہ' فنون' میں چھپوائے جس کے مدیر غدیجہ مستور کے سرالی رشتہ داراحمدندیم قامی تے (خدیج مستورکی شادی قامی صاحب کے بھا نے ظہر بابرے ہوئی تھی )۔ اب یہ بات شاید معیار فن کی ہے کہ قرۃ اُلعین حیدر کے سامنے خدیجہ مستور کا چراغ جل ندسکا۔ اور جانبداری کے الزام میں ڈاکٹر محمداحسن فارو تی صاحب کوبھی دھرلیا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ بحث تاریخ کے اوراق میں فن ہوگئی ہے تو مجھے پیھقیت تشکیم کرنے میں کوئی عارنہیں کے محمداحسن فاروتی ایک بزیے تخلیق کارتھے۔ان کا ناول'شام اود ہے''لکھنوی کلچرکا اور''سنگم''مسلمانوں کی تہذیب کا مرقع ہے۔ان کا خودسوانحی ناول'' ول کے آئینے میں''نسیم درانی نے جوان کے فن کے سیجے اور مخلص مداح ہیں اپنے رسالہ''سیپ'' میں نشطول میں شائع کیالیکن احسن فاروقی کی بے نیازی دیکھیے کہاتنے اہم ناول کو کمالی صورت دیئے بغیر ہی دنیا ہے رخصت ہو گئے۔اب سوانحی ناول لكهنه والول مين ممتازمفتي ("على بوركا اللي اور" الكوتكري") \_ قرة العين حيدر (" كارجهال دراز ہے'') اور احمد بشیر'' دل بھکے گا'' کا ذکر تو خاصی افراط سے ہوتا ہے۔لیکن احسن فاروتی کوار دو ناول کے تناظر میں ان کاعق ادانہیں کیا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اُن کے ناول''شام اودھ'' "سنگم"اور" دل كراكيني من" \_ ميس كوئى ايك ناول بهى اله رآر خاتون، رضيه

بث اے حمید البیم حجازی ، زبیدہ خاتون اور طارق اسمعیل ساگر کے ناولوں جیسی مقبولیت حاصل خبیں کرسکا۔میرے خیال میں اس دلیل کوڈ اکٹر احسٰ فاروقی کےخلاف استعمال کرنامناسب نہیں ہے۔ وجہ سے کہ سب مقبول اور مشہور ناول اول درسے کے ناول جیس ہوتے۔ اور کسی ناول کی مقبولیت اس ناول کے بلندمعیار کی صافت نہیں ہوتی۔اردو کی متاز ناول نگارمحتر مدقر 8 العین حیدر في المراك كا وريا" \_\_\_ " كروش رنك جن" \_\_" التحرشب كي بم سفر" \_ " والما يكم" اور " کار جہال دراز ہے" کی نامورمصنفہ ہونے کے باوجود کمال ظرف سے اعتراف کیا کھشن نندہ كے ناول ان كے ناولوں سے زيادہ پڑھے جاتے ہيں اور زيادہ تعداد بيس فروخت ہوتے ہيں۔ محر احسن فاروقی کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اردوادب کو چند بلند معیار ناول عطا كيے جن كواك أن كا تاريخ بيل اہم مقام حاصل ب- اور جوموضوع ، أسلوب بلاث ، كردار اور ماحول کے اعتبارے ڈاکٹراحس فاروتی کی انفرادیت قائم کرتے ہیں۔ان کی وفات کے بعد اردو ناول کے سی جائزے اور تاریخ کی سی کتاب میں انہیں نظرانداز نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر متازاحہ خان ك يل-انكا- وى كم مقالي " آزادى ك بعد اردوناول" من كذشته نصف صدى سے زياده عرصے کے ناول کا تجزیبہ بیئت ، اسالیب اور رجانات کے اعتبارے کیا گیاہے اور ڈاکٹر احسن فاروقی کواس کتاب کی ابتدایی میں اہم مقام دیا گیا ہے۔انہوں نے اپنی پیچھیقی کاوش ان الفاظ میں ان کے نام انتساب کی ہے۔

''نقاد، افساندنگار، ناول نولیں اور استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن فاروقی کے نام چنہوں نے ناول کے متنوع پہلووں پروقیع تنقیدی و تحقیق کام کیا جس کے حوالے سے اردو ادب ان پر ہمیشہ ناز کرے گا۔''

ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے ان کے متذکرہ نین ناولوں کا تجزیہ پوری غیر جانبداری ہے کیا اور ''خود سوانحی ربھان' میں ان کے فراموش شدہ ناول'' دل کے آئینے میں'' کا ذکر کیا تو لکھا: ''۔۔۔اس میں بھتیک کا تجربہ بھی ہے اور ڈاکٹر احسن فارو تی کے انتہائی رواں اور دلیڈ ر اسلوب نے اس کو قابل ذکر بنا دیا ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی میہ ہے کہ اس میں ڈاکٹرائشن فاروقی نے اپنی پوری زندگی کوفکش (Fiction) کے قالب میں فنی کامیابی کے ساتھ ڈھال دیا ہے۔ اور وہ اس میں ہیروکی بجائے ولین (Villion) نظر آتے ہیں۔'' (آزادی کے بعدار دوناول'' ص ۲۰۲۰ شاعت ۲۰۰۸ء)

بلاشبہڈاکٹراحسن فاروقی آزادی کے بعدرونما ہونے والے اہم ہی نہیں ، قافلہ سالار ناول نگار ہیں کیوں کہ انہوں نے ۱۹۲۷ء کے بعد ناول کی تخلیق نگاری پر زیادہ توجہ دی اور ان کی بیہ خدمت بے لوٹ تھی۔

و اکثر احسن فاروقی کی خوبی بیتی گدانهوں نے اگریزی زبان وادب کا استادہونے کے ناھے انگریزی ناول کا مطالعہ بالاستعیاب کیا تھا۔ نقاد ہونے کے ناھے انہوں نے مغرب اور مشرق کے ناول کی حاول کی تاریخ '' کے علاوہ' ناول کی جاری مشرق کے عاول پر گہری تقیدی اور تجریائی نظر ڈائی تھی اور ''ناول کی جاریخ '' کے علاوہ ''ناول کی جوالے کی بنیادی کی جیسی شار ہوتی ہیں اور نی تحقیق میں معاونت کرتی ہیں۔ یہ کہناورست ہے کدوہ اردوناول کے بھی جیدہ قاری ہوتی ہیں اور نی تحقیق میں معاونت کرتی ہیں۔ یہ کہناورست ہے کدوہ اردوناول کے بھی جیدہ قاری کے تعلی اور کے بھی جیدہ قاری کے بھی دیے۔ اس پر مشرادا نگریزی ادب کی قدریس کے دوران انہوں نے ناول کے فن پر کیکھر بھی دیے۔ ان کے طاب فخرے کہتے تھے کہ ڈاکٹر احسن فارد تی ناول کے مشکل موضوع کی فئی خوبیاں ناول کے باطن سے عطری طرح کشید کرتے اور خوشبوا ہے طلبا میں بھیرد ہے تھے۔ آخری بات یہ کہ ڈاکٹر احسن فارو تی تھے۔ آخری بات یہ کہ ڈاکٹر احسن فارو تی تھے۔ بلا شبانہوں نے ناول کو نیان درجدد ہے تھے۔ بلا شبانہوں نے ناول کو نیان دومان کی مرتبہ کم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی لیکن وہ ناول کے زیادہ مد اس تھے اور تسلیم کرتے کے لیے ناول بہترین صنف کرتے تھے کہ زمان و مرکاں کی کلیت کو تمام تر جزئیات ہیں پیش کرنے کے لیے ناول بہترین صنف اور سے ہورات کی تھوں خطے کی بوری زندگی پیش کرنے کے لیے ناول بہترین صنف اور سے بیادرا ہے کی تھوں خطے کی بوری زندگی پیش کرنے کا فن قراردیا جا سکتا ہے۔

ڈ اکٹر احسن فاروتی کا ناول''شام اودھ'' چھپاتواس کی شہرت دور دورتک پھیل گئ۔ بیاس آفتاب کی کرنوں کو مجتمع کرنے کی کاوش تھی جو بھی کھنو کے دورود بوارسے انجرا تھا اور عالم تاب بن گیا تفارلیکن اس تہذیب پرسقو ولکھ کے بعد زوال آیا تو پہلے اس شہر نگاراں وفر خندہ جمالاں پر اگریز قابض ہوگئے اور آزادی کے بعد پنجاب کے ہندو شرنارتھی گھس آئے تو وہ لکھ کو مرحوم ہو گیا جونا ول' نشام اودھ' بیس آئے بھی زندہ ہے۔ لیکن بدتی ہوئی قد روں اور آئندہ کے زوال مسلسل کا پیت دے رہا ہے۔ اہم بات بیب بھی ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروق ' شام اودھ' لکھ کرشا پر مطمئن نہیں ہوئے سے سے دواس دورش ایک نیاسورج طلوع ہوتے دیکھ رہے تھے۔ چنا نچے انہوں نے'' شام اودھ' کی کرشا پر مطمئن نہیں اودھ' کے اختا میہ کوایک سلسلہ نوی صورت دی تو ایک جھوٹا سا ناول'' صبح بناری'' کھا جو ماہنامہ'' ساتی کراچی بیس شاہدا حمد دہلوی نے بھد تزک واحشام شائع کیا لیکن کا بی صورت میں یہ ماہنامہ'' ساتی کراچی بیس شاہدا حمد دہلوی نے بھد تزک واحشام شائع کیا لیکن کا بی صورت میں یہ معان اور ڈاکٹر سید محمد میں ناول کا اب کی کو بھی علم نہیں اور بی وجہ ہے کہ اردونا ول پر ڈاکٹر معتان اور ڈاکٹر سید محمد مقتل کی نئی کتا ہوں میں ''صبح بناری'' کا ذکر موجود شہیں ہے۔

استعال کیاہے لیکن سیاعزاز ڈاکٹراحس فاروتی کوہی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو'' آ گ کا دریا'' كانداز مين كى زمانون يرمحيط كيا اور "منكم" جيهامعركه آراناول تخليق كياجس مين مصنف خودايك مرکزی بینارہے اور متعدد زمانے اس کے گروروشنی کی مشعلیں اٹھائے گردش کررہے ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروتی نے اردو تاول میں شعور کی روکی تکنیک استعمال کرنے کی بھی کامیاب کاوش کی اور پوری زندگی کوناول میں منعکس کرنے کا خیال آیا تو خودسوانجی ناول' دل کے آئینے میں' ککھا تا ہم ڈاکٹر احسن فاروقی کی اس کاوش کواو لیت کا درجه حاصل نہیں۔احسن فاروتی کے ناول کی رسالہ 'سیب' میں قسط دار اشاعت ہے پہلے متازمفتی کا سوانحی ناول 'علی پور کا ایلی' حصیب چکا تھا۔لیکن اس دلجیب حقیقت سے اٹکارمکن نہیں کے متازمفتی نے ابتدامیں معلی پورکا ایلی " کوخود سوانحی ناول قرار نہیں دیااور اے'' پاکستان رائیٹرزگلڈ'' کے ادلی انعام کے لیے بھیجا گیا تواسے طبع زادناولوں کی ذیل میں رکھا گیا تفا (اس مخیم ناول کے مقابلے میں انعام جمیلہ ہاشی کے ناول " تلاش بہاران " کودیا گیا جواس زمانے میں اوب میں نو وار واور نا پختہ تھیں )۔ دوسری طرف ڈاکٹر احسن فاروتی نے ''ول کے آئیے میں'' كراوى (واحد منكلم) كوايناتهم زاديلكه احسن فاروقي بى شاركيا تفا\_اورائے خودسوانحي ناول قرار ديا۔ متازمفتی کے حلقہ احباب میں کچھلوگ (مثلاً اشفاق احمہ فقدرت الله شهاب، این انشاء، احمد بشیر اور بانوقدسیہ) جانتے تھے کیلی بور کا ایلی خودمتاز مفتی تھا۔ تاہم میراخیال ہے کہ جب قر ۃ العین حیدر نے '' کار جہال دراز ہے' شاکع کیا تو متازمفتی کو بھی حوصلہ ہوا کہ وہ اسپنے ناول کے فرضی کر داروں کو مرنی حقیقت کالباس بہنادیں اور منکشف کردیں کہس کروار کے پردے میں ان کی حقیقی زندگی کا کون سأكروارايية بورے جذبات واحساسات كساتھ موجود تقااوروا قعد بندى بيس سركرم حقد لے رہاتھا \_ يبال بديات بهي قابل ذكرب كمتازمفتى في الكه مكرى "كواول الذكرناول معلى بوركا اللجي" كا دوسراصته قراردیا تھا۔اس وقت زمانے کے دریا کے بیل سے بہت سایانی بہد چکا تھا۔اور "علی بورکا اليلجي"مين بعض واقعات جوهيقي تصر ال كرنے يرمتازمفتي يرخوف طاري موكيا تفار خدشه يرتفاكه بيد وانعات اقدارشكن قراردي جائي كاورتك نظرمعاشره أنبيل قبول نبيل كرے كا متيجه متازمفتى كى

سنگ ساری کی تحریب پر بھی بنتج ہوسکتا تھا۔لیکن بیسویں صدی کی آٹھویں دہائی بیں اقد ارنے خود اپنا چولہ بدل لیا تھا۔ جو ناخوب تھا اب خوب بن چکا تھا۔ چنانچہ پچاس کی دہائی میں جو واقعات فرضی کرداروں سے منسوب کر کے ناول کاحق اداکر دیا جا تا تھا اب زندگی کامعمول بن چکے تھے۔چنانچہ ان کے اظہار پر اب مصنف خوف کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ اس مرسطے پر ہی متنازمفتی نے علی پور کا ایلی ' خود ہونے کا احتر اف کر لیا اور دیگر کرداروں کی نشائد تی بھی کردی جن میں ایک اہم کرداران سے والد صاحب کا تھا۔

یں نے ریفھیل اس لیے پیش کی ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروتی نے کسی تتم کے خوف کواپئی ذات پرمسلط نہیں ہوئے دیا۔اور''دل کے آئینے میں'' چا گیرداری کے فجر کے دہ کرزہ فیز واقعات بھی بیان کر دیئے جن ہے ان کی حقیقی بہن گزری تھی۔ان واقعات کا درواس ناول میں بھی ساگیا ہے اور قاری کو بہت متاثر کرتا ہے۔اور میا ندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب احسن فاروتی ہے سب بچھ کھھ رہے متھ تو وہ کس کرب ہے گزرے ہول گے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی نے ڈاکٹر احسن فاروتی کو پاکستان میں دانشوری کی روایت کا سیجے معنی میں منفرونمائندہ قرار دیا اور انہیں ہمیشہ پڑھتے ، لکھتے اور بحثوں میں ایکھتے دیکھا۔ان کے مضابین ، افسانے ، تنقیدی انشاہے اور ناولوں کی تسطیس رسائل و جرائد میں بھری پڑی ہیں۔ان کی زندگ میں کسی ناشر نے انہیں چھاہیے کی زحمت گوارا نہ کی اور احسن فاروتی صاحب بھی اپنی خودی ، میں کسی ناشر نے انہیں چھاہیے کی زحمت گوارا نہ کی اور احسن فاروتی صاحب بھی اپنی خودی ، خودواری اور استخناء کے شخط میں گم رہے۔فروری ۱۹۷۸ء میں کراچی سے کوئٹ جارہ ہے تھے کہ رہے اور اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔اردوادب ایک بڑے نقاداور رہا والی ناول نگار سے محروم ہوگیا۔

# ڈاکٹرمظہر حامد د ہلی بکھنواور رامپور کے دبستان شاعری

اقبال سے پہلے چار دبستان شاعری اپنے اپ طرز پراظہار خیال کررہے تھے۔ پہلا دہلی کا دبستان شاعری جس میں شعرائے متاخرین داغ وہلوی اور ان کے معاصرین کا رنگ شاعری فرایاں تھا۔ دوسرا دبستان کھنوی شاعری کا تھا۔ تیسرا دبستان رام پورسے وابستہ شعراء کا تھاا ور چوتھا و بستان شعرائے پنجاب پر مشتل تھا۔ آزاد، حالی جس کے روح وروال تھے۔ یہال پر ہم الگ الگ دبستانوں کا اجمالی جائز ہ لیس گے تاکہ بیواضح ہوسکے کدان دبستانوں میں رنگ شاعری کیا تھااورا قبال نے اپنی شاعری کی بنیاد کن منفر داصولوں پر استوار کی۔

## و پلی کا د بستان شاعری:

ہندوستان کی تاریخ میں وہلی کوون حیثیت حاصل ہے جیے دل کودوسرے اعضاء پر حاصل ہے۔ دبلی کی سرز مین پر معرکہ خیروشر بھی ہوا، محبت کے ترانے بھی گائے گئے ، عروج کی کہانی بھی آئکھوں کے سیاستے ہاورز وال بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔عالمگیر کی وفات کے بعد ہی ہندوستان پر قیاست ٹوٹ پر کی۔ نہوہ مخلیس رہیں، نہوہ احباب رہے، نہادب رہااور نہ معورلوگوں میں ہاتی رہا۔ ایک ایس بنظمی پھیلی جس میں سیاسی ،معاشی ،سابی اور معاشر تی بدحالی کے نقوش واضح نظر رہا۔ ایک ایس فسادات ، افر اتفری ،خوف و ہراس ، مالیوی ، قل و غارت ان حالات میں لوگ جائے الی ڈھونڈ تے بھررہ ہے تھے جے دیکھوایک اضطرابی کیفیت سے دوچارتھا، افلاس کی چکی میں لوگ بری طرح ہی رہی طرح ہیں رہے ہے جے دیکھوایک اضطرابی کیفیت سے دوچارتھا، افلاس کی چکی میں لوگ بری طرح ہیں رہے تھے ،جس چرے پر نظر پر ٹی مرجھایا ہوا نظر آتا ، نہ سر پر سائبان اور نہ کوئی روزگار ، ہی لوگ زندہ تھے اور جینے کی سراکاٹ رہے تھے۔

کہیں چنگ در باب کی مخلیں گرم تھیں اور کہیں سلاسل کی جھنگاریں زیما توں میں گونے رہی

## جواب کا ہے کو تھا لاجواب تھی دتی گر خیال ہے دیکھا تو خواب تھی دتی پڑی ہیں آئکھیں وہاں جو جگہ تھی زگس کی جبر نہیں کہ اسے کھا گئی نظر کس کی

شعراء کی غزلوں میں بھی اس عہد کی عکاسی ملتی ہے۔ وہلی کی شاعری میں زیادہ تر تصوف ہے کام لیا گیا جو وقت اور حالات کا تقاضا تھا کیونکہ اخلاق اور انسانی قدر یں ختم ہو پیکی تھیں۔ اس لیے متصوفا نہ شاعری ہے اخلاق کی در نتی اور مردہ ولوں میں نئی روح پھوئی گئی۔ نظریہ وحدت الوجودہ ہی کے ذریعہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جواسم ذات ہے وہی تواند ہے اورای جذبہ سے سرشار ہو کر مسلمانوں نے اپنے دین اور اسلام کے احیاء کے لیے شوس اقد امات کیے اور شعری مواد میں اس نظریہ کا رہا ہے دین اور اسلام کے احیاء کے لیے شوس اقد امات کے اور شعری مواد میں اس نظریہ کا پر چار کیا۔ ہندوؤں کے ہاں بھی اس نظریہ کا نام ویدائت کے نام سے ہے۔ اسلام میں تصوفا نہ شاعری کوئر وغ دیا۔ ڈاکٹر ٹورالحن ہا شی تھوں مزید گہر اہوا۔ شاعری میں آتش واحتر نے متصوفا نہ شاعری کوئر وغ دیا۔ ڈاکٹر ٹورالحن ہا شی تھوں سے بیارے میں لکھتے ہیں۔

"اسعبدادراس تهذیب کا وی طبقه بین اور تصوف بی معیار عقل بهت برا امحرک بے مونیہ اس عبدادراس تبذیب کا وی طبقه بین اور تصوف بی معیار عقل بملیت ، تبذیب واخلاق تقالی کی تعین تصوف کے لیے ضروری ہو گیا تقاعشق وعاشق ، اس لیے عشق ومحبت ، عشق ومعشق و عاشق ، اس لیے عشق ومحبت ، عشق ومعشق ان زمانوں میں خصرف عام بین بلکہ عقلی صلاحیت ، اخلاقی بلندی اور تبذیب نفس کی دلیل سمجھتے ہیں ۔ " مع

میرے غالب اور غالب ہے داغ تک شاعری کا مزاج اور مضایین میں وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ منصوفانہ شاعری کے ساتھ ساتھ دیگر شعراء کے ہاں تفتع ، تکلف ، معاملہ بندی ، صنائع بدائع ، عشق کے بڑے وقم کوشاعری کا انتیاز سمجھا جا تا تھا جب کہ منصوفانہ شاعری میں اخلاق اور تہذیبی اقد ار کو بیش نظر رکھا جا تا ہے۔ لیکن داغ نے اپنی شاعری کی بنیاد معاملہ بندی اور محاورہ پر رکھی اور بھی رنگ ان کے شاگر دوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ استاد داغ کا تنتی باعث فخر سمجھا جا تا تھا۔ بید دور خالصة بخر کی کا دور تھا اور اس دور میں اساتذہ کی تظلید اور روایت کو زیادہ دخل تھا۔ واکم ٹورالحسن خالصة بخر کی کا دور تھا اور اس دور میں اساتذہ کی تظلید اور روایت کو زیادہ دخل تھا۔ واکم ٹورالحسن

شاعری کا رنگ و آنهنگ ایل کمال کے ہاں جس انداز سے جلوہ گرہوا، وہ بچھ یوں ہے کہ شاعری میں شوخی ، معاملہ بندی ، جذبات نگاری ، رنگین ، محاورہ بندی ، ابتذال آمیز فکر ، قافیہ پیائی اور مبالغہ تاہم اس کے ساتھ زبان کا بھی خیال رکھا گیا۔

زبان کے معاملے میں دبلی اور ککھٹو میں شروع ہی سے ایک فرق پایاجا تا ہے۔ زبان اور ککی سیاست ان دونوں کا مرکز دبلی رہااور زیادہ تر اسا تذ وقن دبلی ہی سے دابستہ رہے اس لیے دہلی کی زبان دیگر دبستانوں سے زیادہ اہم اور مستقر مجھی جاتی تھی۔

یوں تو دہلی میں متعدد بار قیامت بر پا ہو گی اس شکست در یخت کے نتیجہ میں ، خاص کر دہلی کا بار بار ابڑنا ، اس بر بادی سے لوگ بدحال اور بدحواس ہو چکے تھے۔ ملک میں اقتصادی اور معاشی بدحالی کا دور دورہ ہوا تو اہل کمال ، اہل فن اور شعراء ، ادباء بھی وقت کی چکی میں پس گئے۔ مفلسی گھر میں گہری نیندسور ہی تھی۔ سازشوں اور سیاسی جالوں سے شک آ کرلوگوں نے وہلی سے لکھنوکی میں گری نیندسور ہی تھی ۔ سازشوں اور سیاسی جالوں سے شک آ کرلوگوں نے وہلی سے لکھنوکی طرف رخ کہا کیونکہ کسکور ہے تھے ، طرف رخ کہا کیونکہ کسکو میں دولت کی فراوانی تھی لوگ میش وعشرت کی زندگی بسر کر دہے تھے ، فارغ البالی اور آ سودگی ہے جاغ ہر گھر میں جل دہے تھے۔ لکھنو میں سیاسی بازی گری نہیں تھی ،

لوگ چین کی زندگی گزاررہے تھے، رقص وسرود کی محفلیں گرم تھیں۔ ایسے بیس وہلی کے شعراء جب لکھنؤ پہنچے تو ان کا خیرمقدم کیا گیا، ان کی قدر دانی بھی کی گئی، وظیفے دیئے گئے اور محقول روزگار فراہم کیا گیا تا کہ آئیس بہاں پر کسی بات کی تکلیف اور رنج ندا ٹھانا پڑیں۔ لکھنؤ کے نوابین کے ساتھان شعراء کی جتیں اور مشاعروں میں شرکت بھی اس بات کی نشاندہ می کرتی ہیں۔

اس کے علاوہ دہلی کو اگر ہم سیاسی اور معاشی تناظر میں دیکھیں تو ہماراادب اس بات کا آئینہ
دار ہے۔ شعراء نے ان واقعات وحالات کو قلمبند کیا ہے جب کہ غالب نے اپنے متعدد خطوط میں
ان حالات کا ذکر کیا ہے۔ بیدوہ چندوجو ہات تھیں جن سے آگنا کر شعراء ادیا ملکھئو کی سرز مین برآ ہاد
ہوئے۔ یہاں ان کی پذیر انگی اور قدر دوانی کی گئی اس طرح بیط بقد بھی آسودہ حال ہوگیا۔

## دبستان كلفئو:

لکھنچ وبتان شاعری ہیں جو خصوصات ہمیں نظر آئیں ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ
بودوباش میں خواتین کا طرز خاص زبان میں اپنایا گیا اور الی زبان اختیاری گئی جس میں ابتذال
اور معاملہ بندی حدود ہے آگے نکل گئی سطی شاعری پراتر آئے ہے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ لکھنوکی
اس دور کی تہذیب پرنظر ڈالیس تو اندازہ ہوتا ہے کہ پورا معاشر نضنع ، تکلف اور عشق بجازی کے
رنگ میں ڈوبا ہوانظر آتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ کھنوکی شاعری میں جور بھان ہمیں ملتے ہیں وہ سب
معاشرت ہی کے افرات ہیں۔ دراصل پورالکھنوای ایک رنگ میں غرق تھا۔ شاعری میں معاملہ
بندی خش نگاری کوعیب نہ جانتے سنے بلکہ است اور ب کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ شعرائے متافرین کے ہاں
قدیم شعراء کی تقاید بھی ہے اور انحراف بھی۔ دبالی اور لکھنوکی زبان میں جوفرق پایا جاتا ہے، اس کی
واضح مثال ہیہ ہے۔ وبالی کی شاعری میں سادگی ، سلاست اور فصاحت کود یکھا جا سکتا ہے اور لکھنوکی
شاعری میں بلاغت ، رعایت نفظی ، معاملہ بندی اور زنگیتی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دونوں و بستانوں
کی شاعری میں بلاغت ، رعایت نفظی ، معاملہ بندی اور زنگیتی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دونوں و بستانوں
کی شاعری کا طائز انہ جائزہ لیس تو یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ جراکت سے پہلے کی شاعری اور

مثلاً عشق حقیقی قلبی داردات ، تضنع ، تکلف متصوفاندلب دلیجه کی شاعری غرض اردوشاعری کا دامن و سنج تزیمو گیات کے ساتھ گفت دشنیدر کھنا و سنج تزیمو گیات کے ساتھ گفت دشنیدر کھنا ، خواتین کے طرز خاص میں شاعری کرتا ، عورت کے نقش دنگار اور اعضائے جسم کی مصوری کرنا۔ برائت نے بھی ایسی شاعری کی جے ہم عامیانہ شاعری ہی کہ سکتے ہیں۔

تذکرہ مصحفی میں شعراء کی کیر تعداد جود ہلی ہے لکھنو پیٹی ان شعراء کے دیگ شاعری نے لکھنو کی شاعری پر جواثر ات مرتب کے اہل لکھنو کواس ہے اختلاف ہے کیونکہ وہ خود اپنی ہی شاعری کومت دفر اردیے ہیں۔ زبان کے معالمے ہیں جلال ککھنوی اور نائے نے جواصلاح کا کام شاعری کومت دفر اردیے ہیں۔ زبان کے معالمے ہیں جلال ککھنوی اور نائے نے جواصلاح کا کام کیا ہے ، وہ یقینا اردوادب ہیں گراں قدراضا قدے۔ اس کے علاوہ نائے کے تلائہ ہاستادی روث قائم ندر کھ سکے ، اس وجہ سے شاعری کا مزاج اور رنگ بدسے بدر ہوتا گیا۔ کلام ہیں معا بواضح طور پر دیکھنے ہیں آ رہے ہے اور کاس نا پید۔ امداد علی ، بحر ، منیر شکوہ آبادی ، ارشد علی خال قاتی ، مظفر علی اسیر ان شعراء کے کلام مطفر علی اسیر ان شعراء کے کلام میں نہ تو کوئی جان نظر آتی ہے اور نہ ہی فکری آئی کیا ہے تھ چا ہے۔ ہاں البنة شلیم لکھئو کے تھے گر میں نہ تو کوئی جان نظر آتی ہے اور نہ ہی فکری آئی کیا ہے تھ چا ہے۔ ہاں البنة شلیم لکھئو کے تھے گر رنگ شاعری دبلی کا اینایا تھا۔

لکھنؤ میں جو شعراء مقیم سے ان میں نمائندہ شاعرامیر بینائی ،جلیل ، مصطر، قائم ، ریاض فیر
آبادی اور تلافدہ وغیرہ ، نائخ کے شاگردوں میں سب سے اہم نام علی اوسط رشک کا ہے۔ انہیں
استاد نے بیداعز ازعطا کیا تھا کہ وہ نائخ کے شاگردوں پر اصلاح بھی دیا کریں۔ زبان کی اصلاح
میں جو قانون اور قواعد نائغ نے مرتب کے شے ، ان کی ممل تقلید ہمیں رشک کے ہاں ملتی ہے اور
این استاد کے کام کوآ کے بردھانے میں بھی رشک آگ آگ تھے۔ اپنے کلام میں اس بات کا
عاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی متروک الفاظ شاعری میں داخل ندہونے یا کیں ۔ اس لیے بیکہنا
درست ہوگا کہ کھنوی زبان کی صحت در کار ہوتو رشک کا دیوان بھی کائی ہے۔ لکھنوکی فیاص فینا اور
ماحول کو در نظر رکھتے ہوئے ککھنوی طرز پر شاعری کی بنیا در بھی ہے۔ ان کے کلام میں واردات قبلی

کے تمونے بڑے جانداراور متحکم نظرآتے ہیں۔ سب ہے اہم بات بیہ کدان کے کلام میں عہد کی عکاس کے ساتھ زبان کو کھارنے کاعمل بھی تیزنظرآ تاہے۔

رشک کے کلام میں رنگین اور جاشن نام کوئیں ، بس ایک نظریے کے تحت شاعری کرتے تھے۔ان کے ہاں جولفظ جیسے بولا جاتا ہے ،اہے ای طرح وہ نظم بھی کرتے تھے۔ان کی شاعری میں لفظ کا سجے استعمال ہی لفظ کی معراج ہے۔

لکھنو کا آخری چراغ ضامن علی جلال ، رشک کے شاگرد تھے اُنہوں نے بھی زبان کی اصلاح برکانی زوردیا۔اس لیے ان کے کلام میں دلآویزی اور چاشنی پیدانہ ہوسکی۔کلام میں فرسودہ مضامین نام کوئیس ۔تفت و تکلف سے بھی گریز کرتے تھے۔الفاظ دمحاورات پر قدرت رکھتے تھے۔ جلال عروض فرن پر کامل دستگاہ رکھتے تھے۔

ای طرح لکھنوی تہذیب اور معاشرت کی عکائی جمراسا عیل منبر شکوہ آبادی کی شاعری میں ویکھی جاستی ہے۔ ان کے کلام میں تشبیبات واستعادات رعایت لفظی ، کلام میں شوخی بھی پھنے موجود ہے مگر متانت اور جاذبیت نظر نہیں آئی۔ ویسے یہ ایک حقیقت ہے کہ کھنوی شعراء ناخ اور شک کے تنبع میں کھنوی رنگ کے شیدار ہے۔ غزل اور قطعات میں کھنوی رنگ اجاگر ہوا ہے۔ زیادہ تر غزلیں ان کے دیوان میں طویل ہیں۔ ایک غزل میں ستر اور چھتر اشعار کہنے کی عادیث تھی۔ بہت سے اشعار تو فحش نگاری اور عامیا نہ نظر آتے ہیں۔ کلام میں کوئی دلآ ویزی نہیں۔ عادیث تھی۔ بہت سے اشعار تو فحش نگاری اور عامیا نہ نظر آتے ہیں۔ کلام میں کوئی دلآ ویزی نہیں۔ بھیکی اور بے مزہ شاعری جس میں صرف تشبیبات اور استعادات کشرت سے استعال ہوئے ہیں۔ مشیرا یک پر گوشاعر سے ۔ ایک بہی نہیں ذیاوہ تر شعراء پر کھنوی تہذیب و مشاعری جس میں دیا تو ہے۔ کھنوکی تہذیب و مشاعرت پر ابواللیت صدیق نے کھا ہے۔

"نسائیت اور فیش نگاری سے ل کرریختی کی بناپڑی ، بیالیی صنف ہے جواردو کے سواد نیا کی کسی اور زبان کی شاعری میں موجود نیس ہے۔ اس کا سلسلہ پھھ کھے ہندی شاعری سے ملتا ہے کوئکہ ہندی شاعری میں بھی عورتوں کے جذبات انہی کے محاورہ میں اوا کے جاتے جاتے ہے۔

ہیں۔لیکن ریختی میں صرف عورتوں کی زبان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ پیشہ ورعورتوں کے مبتدل جذبات میاز اری اور عامیا ندزبان میں ادا ہوتے ہیں۔''

سلیم کا رنگ شاعری معاصرین میں پکھ زیادہ جاندار نہیں۔ سیم کے شاگر و تنے وہ اپنے کام میں شیرین ، پرکیف لطافت اور زبان بہت میٹھی استعال کرتے ہتے۔ طبیعت میں بے پناہ بجز وائنسارتھا۔ ان کا بہی خلوص اور مجت ان کے اشعار میں جلوہ گر ہوا ہے۔ ان کے تین و بوان منظر عام پرآ بچے ہیں۔ ، (۱) نظم ارجمند (۲) نظم دل افروز (۳) دفتر جمال

∼ان کے مضامین میں عامیانہ بن اور ابتذال قطعی نہیں۔ان کے ہاں معثو قانہ طرز ہے اور نہ ہی محبوب کی باتیں۔مختصر بحروں میں ساوگی کو ابناتے ہوئے رنگ دبلی میں فکر وجذبہ سے شاعر ی کے دامن کو دسیع کیا ہے۔

مظفر علی امیری شاعری پرکسی دیستان کا لیبل نمیس وه اس لیے کدان کی شاعری بیس کی شم کا
کوئی رنگ کا برنیس ہوا۔ بے کیف اور ب مزہ شاعری ، اس دور کے لحاظ ہے امیر کی شاعری بیس
نہ تو نسائیت ہے اور نہ معاملہ بندی ، ای لیے انہیں وہ شہرت تو نہ بل کی جوان کے معاصرین کے
حصہ میں آئی ، ہاں البت ان کے شاگر دامیر بینائی نے استاد کے نام کوایک اعتبار پخشا۔ رام پور کی
مخلیس اور جیس جس میں برابر شریک ہوئے لیکن ان کی شاعری پرکسی کے افرات نہیں پائے
جاتے۔ ان کی شاعری وافعلی احساسات کی ترجمان ہے۔ ان کی طلی قابلیت کیر تصافیف ہے بھی
طاہر ہے۔ ان کی جو شہرت ان کے اپنے شاگر دہیں جن میں امیر مینائی، احمطی شوق اور دیا ش خیر
آبادی۔ امیر صاحب فی شاعر ہے شعرائے متاخرین میں رشک ، امیر، شوق ، امیر، جوال ، نیم منیر
اور شلیم ان کے علاوہ مرشد کی صنف میں انیس و دبیر نے مرشد کو منتبائے کمال پر پہنچا دیا۔ کھنوی
تہذیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی شاعری کا ابلاغ اور اس کا فروغ اس عبد کی عکائی کا آئیشدار
ہے۔ ڈاکٹر ابواللین صدیقی شعرائے متاخرین کے بارے میں لکھتے ہیں۔
"متاخرین شعرائے ولی کارنگ متقدمین سے مختلف تھا۔ اسے نمات کے مطابق انہوں نے بھی

زبان میں تراش خراش کی اور محاورہ کواب درست کیا کہ اب تک اس میں بہت کم فرق آیا ہے

لیکن ان کے خیالات بھٹلنے گے اور جذبات عشق میں عشق حقیقی اور پاک و بے لوٹ الفت کے

خیالات ترک کر کے ہوں پرتی کے جذبات نظم کرنے گے۔ جراکت، انشاء اور تنگین نے اس

کی ابتداء کی اور چونکہ بہی شعراء اگلے دور میں نمونہ ہے اس لیے جوز ہران لوگوں نے اگلا تھا،

وہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں شعروادب کے سارے جسم میں سرایت کر گیا۔ انہی لوگول نے ریختہ

کے ساتھ ریختی اختیار کی۔ جس کے بعض نمونے پہلے بھی تھے لیکن ان میں وہ بے شرمی اور

ہوسنا کی نہیں جو رنگین اور انشاء ہے شروع ہوئی اور کھنونی بھی تھے لیکن ان میں وہ بے شرمی اور

دبستان لکھنؤی شاعری میں رنگینی ، رعایت لفظی ، خار جی مضایین اورعورتوں ہے متعلق مواد
زیادہ ملتا ہے جی کہ ان کے لباس اور زیور تک کوشاعری کا حصہ بنا دیا گیا۔ لکھنوی شعراء نے جن
چیز دل کا اہتمام کیا ہے وہ بچھ یوں ہے آ رائش جمال بکھنوی مجبوب ، محاملہ بندی ، زبان کا خیال ،
تصوف ہے گریز نئی زمینیں ٹکالنا اور رعایت لفظی کوشعری پیکر میں ڈھالنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔
لکھنؤ کی شاعری میں ابندال کا دخل زیادہ رہا۔ مسن کا کوردی کی شاعری ان شعراء ہے مختلف ہے
کیونکہ وہ نعت کہتے ہے مس پہلے نعت گوشاع جیں جنہوں نے اسے فن کی حیثیت سے نواز ااور
مربی عقیدیت کی وجہ ہے محسن پہلے نعت گوشاع جیں جنہوں نے اسے فن کی حیثیت سے نواز ااور
مربی عقیدیت کی وجہ ہے محسن پہلے نعت گوشاع جیں جنہوں نے اسے فن کی حیثیت کے عامی مکالی

امیر بینائی کی ولادت ۱۸۲۸ء میں لکھئو ہیں ہوئی۔ عربی فاری زبان پرعبور تھا۔ منظم علی اسیرے کلام پراصلاح کی۔ طبیعت کی روانی اور زودگوئی ہے اسینے استاد ہے بھی زیادہ نام کمایا۔ واجد علی شاہ کے دربار میں جب ان کا تذکرہ ہوا تو آنہیں بلا کر ان سے کلام سنا، کلام کو پہند کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ انجی کے کہنے پر دو کتا ہیں ''ارشاد السلطان' اور ہدایت السلطان' ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ انجی کے کہنے پر دو کتا ہیں ''ارشاد السلطان' اور ہدایت السلطان' کا کی کا میں کے کہنے پر دو کتا ہیں ''ارشاد السلطان' اور ہدایت السلطان' اور ہدایت السلطان' اور ہدایت السلطان' میں کرتا۔ شاعر تو ایجھے تھے ہی ایک کھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت تھیف و تالیف اور شعروشاعری ہیں گزرتا۔ شاعر تو ایجھے تھے ہی ایک ایکھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت تھیف و تالیف اور شعروشاعری ہیں گزرتا۔ شاعر تو ایجھے تھے ہی ایک ایکھی تھے ، اس لیے تو گول کی نگاہ میں عزت و تحریم بہت زیادہ تھی۔ ان کا پہلاد یوان'' مراق

الغیب "بے۔ اس میں کوئی خاص کمال یا رنگ انجر کرنہیں آیا۔ دوسرے دیوان "دصنم خانہ عشق" میں ہے۔ اس میں کوئی خاص کمال یا رنگ انجر کرنہیں آیا۔ دوسرے دیوان "دصنم خانہ عشق" میں ہے جا رہا بیت لفظی ، ابتذال ، بدنما تشہیبیں ،عورتوں کی یا تیں ، تشمی چوٹی کا ذکر ملتا ہے یعنی وہی پرانے مضامین جو کئی یار دہرائے مشہیبیں ،عورتوں کی یا تیں ، تشمیلی چوٹی کا ذکر ملتا ہے یعنی وہی پرانے مضامین جو کئی یار دہرائے سے ہیں۔ دوسرے دیوان دصنم خانہ عشق" میں اعلیٰ تیل ،سلاست روانی اور وکش عشقاند ترکیبیں کہڑے ہیں۔ دوسرے دیوان دصنم خانہ عشق" میں اعلیٰ تیل ،سلاست روانی اور وکش عشقاند ترکیبیں کہڑے موجود ہیں۔

امیر مینائی نے وقت کی رفتار کو حال کے آسکینے میں دیکھااور دفتت کا ساتھ دیے ہوئے اپنے شعری آ ہنگ کو بدلنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے مجموعہ ہائے کلام بھی ان کی اس کاوش کی نشاند ہی مسلم میں آ ہنگ کو بدلنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے مجموعہ ہائے کلام بھی ان کی اس کاوش کی نشاند ہی مسلمین کرتے ہیں۔ ''جو ہر انتخاب'' ، ''وھو ہر انتخاب'' ، ''وھو ہر انتخاب '' کی نبیت کثرت سے نظر آتے ہیں۔ '' مرا ۃ الغیب'' کی نبیت کثرت سے نظر آتے ہیں۔

انہیں ہرصنف بخن پر کامل دستری حاصل تھی۔ان کے حریف بھی ان کی شاعری کے قائل تھے۔لکھنو کا خاص مزاج جس میں چو ما چائی ، عامیانہ طرز فکراور ایسی بہت میں مثالیں جولکھنوی شاعری کا امتیاز سمجھا جاتا تھا، امیر میٹائی نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔لیکن واتع اور نظام کی صحبتوں نے امیر کونے آئیگ کا شاعر بناویا۔

د بستان لکھنوکا آخری چراغ ضامن علی جلال ، رشک کے شاگر دیتھے۔ انہوں نے بھی زبان کی اصلاح پر کافی زور دیاای لئے ان کے کلام میں دلا ویزی اور جاشنی پیدا نہ ہو کی۔ کلام میں تصنع وتکلف جیسے مضامین تطعی نہیں۔الفاظ ومحاورات پر قدرت رکھتے تھے۔معاصرین کی صبحوں کے اثر سے کلام میں جان اور جاشی نظر آنے گی۔ طبعاً اور مزان کے حوالہ سے جلال اپنے برابر کی کونہ
کردائے تھے۔ مغروراورانا پرست انسان تھے۔ اپنے معاصرین کے کلام میں عیب نکالنااور تھیدکا
نشانہ بنانا ان کا مشغلہ تھا۔ ایک طرف ان کے بیمعائب تھے تو دوسری طرف وہ اپنے تلائمہ سے نہایت شفقت اور محبت سے چیش آتے تھے۔ جلال کے کلام کی سب سے اہم خصوصیت بیہ کہوہ
اپنے کلام میں قواعد اور محاورہ کا خیال رکھتے تھے۔ یوں تو وہ ایک منجھے ہوئے استاو تھے۔ جلال عرضی پرجی کافل دستگاہ رکھتے تھے۔ یوں تو وہ ایک منجھے ہوئے استاو تھے۔ جلال عرضی پرجی کافل دستگاہ رکھتے تھے۔ شاعری میں جارد یوان یادگار چھوڑے ہیں۔

یہ بات اپنی جگرسلم ہے کہ کھنوئی رنگ بخن میں دہاوی شعراء کا ہوا دخل رہا لیکن اس کے باوجود کھنو کا اپنارنگ شاعری تھا۔ دراصل کھنو کے دبستان شاعری کی بنیادانشاء ، مصحی اور جرات کے باتھوں رکھی گئے۔ یہ وہ شعراء ہیں جن کا تعلق دہلی سے ہے۔ اس وقت ان شعراء کے بال منظا فی دبینیں ، معاملہ بندی اور نسائیت کے مضامین با تدھے گئے۔ یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ شجاع الدولہ کے عہد میں حسنین عور تو ل کا دکل ور بار میں زیادہ رہا۔ اس لیے شاعری میں نسائیت کا رنگ نمایاں ہوتا چلا گیا۔ وہ لی کی شاعری میں سوز وگداز اور تصوف کا ملا جلا رجیان ماتا ہے۔ کیونکہ وہلی کے اجڑنے سے لوگوں کی صالت زار عبرت کا نشان بنتی جارتی تھی ۔ یہ شعراء کھنو پہنچ کر کے دون واطمینان کا سائس لیتے ہیں اور اس سکون کی دولت سے فیضیا ہی ہو کر حسن پرتی ، مادی عشق محلون واطمینان کا سائس لیتے ہیں اور اس سکون کی دولت سے فیضیا ہی ہو کر حسن پرتی ، مادی عشق مضامین شاعری میں جگہ پانے گئے۔ عشق مجازی کی دواردات و کیفیات دالے مضامین میر جعفر علی حسرت کے کلام میں کشرت سے نظر آتے ہیں۔ آتش و نائج کے شاگر دوں نے مضامین میر جعفر علی حسرت کے کلام میں کشرت سے نظر آتے ہیں۔ آتش و نائج کے شاگر دوں نے مضامین میر جعفر علی حسرت کے کلام علی شاہ کے عہد میں تکھنوی شاعری کا رنگ ان شعراء کی ہوا۔

رند، صبا، رشک پھران کے بعد بحر، قلق، جلال وغیرہ نے اس رنگ کوجلا بخشی۔ اس دور میں اصناف بخن کے اعتبار سے بھی شاعری میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مرز ادبیر اور میر انیس کے مرجے ، تسیم کی مثنوی ،معرکے کی غزلیس ، قصیدے، رباعیات وغیرہ ، بھی پچھے کہدرہے بتھے۔ اسر، جلال ، بحر کے شاگر دوں نے لکھنؤ کے دیگ شاعری کوتقویت دی۔ ان کے بعد زمانہ نے تقاضوں کے لیے کروٹ بدل رہا تھا۔ دبستانوں کی آ دازیں ماند پڑنا شروع ہوگئ تھیں لیکن ان دبستانوں کے آوازیں ماند پڑنا شروع ہوگئ تھیں لیکن ان دبستانوں کے اثر است مستقبل کی شاغری میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اگر ہم صفی لکھنوی ، عزیز بکھنوی اور ٹاقب لکھنوی کی شاعری میں صفاف نظر آئے گا۔

ٹاقب لکھنوی کی شاعری کا مطالعہ کریں تو تغیر کا بیمل ہمیں ان کی شاعری میں صفاف نظر آئے گا۔

دیگر دبستانوں کی طرح لکھنو کا دبستان بھی ایک کامیاب دبستان تھا۔ اس دبستان میں بھی مربر آ دردہ شخصیات کے نام آئے ہیں۔ اس دبستان کا ہم شاعر ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔

مربر آ دردہ شخصیات کے نام آئے ہیں۔ اس دبستان کا ہم شاعر ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔

دبستان رام پور:

دبلی اور لکھنو کے اجڑنے ہے شاعری کی بساط الب گی اور شعراء دل بر داشتہ ہو کر مختلف شہروں کی طرف نکل گئے۔ وہ بی اور لکھنو کے بہت سے شعراء ریاست رام پور پہنچے ، جن میں داغ ،
امیر بینا کی بشاہی ، جلال ، منیر شکوه آباد کی وغیرہ ۔ نواب پوسٹ علی خاں ا دباء ، علاء اور شعراء کا پہلے ہی قدر دان تھا اور ایسے بھی شعراء ہے جنھیں خاص طور پر رام پورآنے کی دعوت دی گئی۔ اس طرح بوسٹ علی خاں کی سر پرتی میں مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لکھنوی اور وہلوی رنگ آب سمیں مدنم ہوگئے اور ایک سر پرتی میں مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لکھنوی اور وہلوی رنگ آب سمیں مدنم ہوگئے اور ایک نے دیکھ شاعر سے موکن خاں موکن کو ایشا کام دکھاتے تھے موکن کی وفات کے بعد عالب سے اصلاح کی اور آخر میں مظفر علی امیر کو اپنا کلام دکھائے تھے موکن کی وفات کے بعد عالب سے اصلاح کی اور آخر میں مظفر علی امیر کو اپنا کلام دکھا ہے۔ نظام خلص کرتے تھے۔ پوسٹ علی خال صاحب دیوان شاعر تھے۔ مظفر علی امیر کو اپنا کلام دکھا ہے۔ نظام خلص کرتے تھے۔ پوسٹ علی خال صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے شعراء داد باء اور اہل فن کی جو قدر دانی اور عزات افر انی کی اس سے ان کی فیاض کا پیت جی مضامین اور اختراعیں تراش رہے تھے۔ دبستان رام پورک اپنا ایک خاص رنگ طبح سے نئے نے مضامین اور اختراعیں تراش رہے تھے۔ دبستان رام پورک اپنا ایک خاص رنگ شاجو یوسٹ علی خال کے عہد میں شاب پر تھا۔

نواب بوسف علی خال کی وفات کے بعدان کے صاحبر ادے کلب علی خال ۱۸۲۵ء میں مندنشین ہوئے۔ بیخود بھی شاعر تھے اور اپنے والد کی طرح ارباب فن کی قدر ومنزلت کرتے تھے۔ انہوں نے امیر بینائی سے کلام پر اصلاح لی۔ مولا نافضل حق سے درسیات معقول ومنقول پڑھی تھی۔فاری میں ان کاویوان' تاج فرخی' کے نام سے مشہور ہے۔

ان کے جارد بوان اردو میں شعری ڈوق کا اظہار ہیں ۔کلب علی خان '' نواب' 'خلص کرتے خصہ رام بابوسکسیندکلب علی خال کے بارے میں لکھتے ہیں :

''ان کو خفیق لفظی کا خاص شوق تھا اور الفاظ کی صحت وعدم صحت کے مناظرے ان کے سامنے اکثر ہوا کرتے ہے۔
سامنے اکثر ہوا کرنے ہے جن میں بحربتلیم ، جلال ، امیر اور منیر وغیرہ جواس فن خاص میں
بصیرت اور دلچیں رکھتے تھے ، نمایاں حصہ لیتے تھے۔ای وجہ سے نواب صاحب کا بیشتر کلام
متر وکات اور غیر صبح الفاظ اور ترکیبوں سے پاک ہے۔''

نواب کلب علی خال طبعی میلان کے تحت شخص انفظی کے شوق کی تنمیل اور محاوروں کا شیخے استعمال اور مناسب الفاظ کے لیے غور وفکر میں ڈوب جاتے کیونکہ وہ دوراز کارترا کیب اور البحق ہو کی گفتگو کو پہند نہیں کرتے ہتھے۔ وہ زبان میں سادگی اور پرکاری کے قائل ہتھے۔ اصلاح زبان اردو کے سلسلہ میں ان کی کا دشیں قابل تحسین ہیں۔

رام پوریس شعراء کو جہاں شہریا جاتا ہے ''مصاحب منزل'' کے نام سے یاوکیا جاتا ہے۔
اس مصاحب منزل میں ہی شعراء جمع ہوتے اور پہیں نواب رام پورمشاعرے میں شرکت کرتے۔
اس محارت کا نام نواب نے اپنے ان شعراء کی نبیت سے دکھا جنہیں وہ عزیز دکھتا تھا۔ اس مجلس میں جوشعراء شریک ہوتے ہے ان شعراء کی نبیت سے دکھا جنہیں وہ عزیز دکھتا تھا۔ اس مجلس میں جوشعراء شریک ہوتے ہے ان میں داغ بسلیم ، امیر مینائی ، بحر ، جلال لکھنوی ۔ بیتمام شاعراپ انسان میں داغ بسلیم ، امیر مینائی ، بحر ، جلال لکھنوی ۔ بیتمام شاعراپ انسان میں کمال کو پہنچے ہوئے ہے۔ تو اب کی صحبت خاص اور مقامی شعراء کے دیگ سے جورنگ ایجا کی میں کمال کو پہنچے ہوئے ہے۔ لکھنوی اور د بلوی شعراء نے مقامی رنگ کو اپناتے ہوئے ایک میٹے رنگ کو اپناتے ہوئے ایک میٹے رنگ کو اپناتے ہوئے ایک میٹے رنگ کو اجا گر کیا۔ مقامی شعراء میں علی بخش بھار، سیدا حمد رسا ، نظام را میوری ، محد منظفر خال گرم ، مولوی محد حیات ، صاحبز اوہ مہدی علی خال نجیف وغیرہ۔

يہى ايك حقيقت ہے كەكلب على خال كے زمانے ميں جواد بى ترتى موكى ہے اس كى مثال

سمی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ اس کی خاص وجہ بیہ ہے کہ نواب کی علم پروری اور ارباب فن کی قدرومنزلت علمى تروت بين اضافه كاباعث بن تو دوسرى طرف بدذ وقعوام بين متقل مواءعوام كى دلچیں میں بے حداضا فدہوا، مشاعروں کا اہتمام ہونے لگا۔ان مشاعروں ہے ریاست میں ایک ادلی فضایروان چر صفے کھی اور اس سے بیافائدہ ہوا کہ معاشرتی ، ثقافتی اور تہذیبی فضا سے خوشگوار ارُّات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ مختلف افکار دخیالات کے ذہن جب "مصاحب منزل" میں جمع ہوئے توایک نی فکر ، ایک نیار مگ اور ایک نے طرز شاعری کی بنیاد پڑی ، جس کی بنیاد پوسف علی خال نے رکھی تھی اور اس میں ترقی اور فروغ کلب علی خال کے زمانے میں ہوا۔ ان کا دور خصوصاً شعروادب كاسنهرى دورتفاء عداء مين كلب على خال كي موت واقع موكى تؤرام يوركى بياد لي بساط بھی الٹ گئی۔ بیبال پرشعراءا دباءاور دیگرفنون کے اہل کمال آسودگی سے زندگی گز اررہے تھے۔ دبستان رام بور کا اپنا خاص رنگ جو بوسف علی خال کے عبد میں شباب برتھا، اس رنگ کو دوآت شركے والا شاعر نظام را ميوري تھا۔ شوخي معاملہ بندي معشو قاندادا وال كا ذكر ، بجر دوصال کی کیفیات ، بیسب خصوصیات نظام کی شاعری کا خاصر تصی - نظام نے شاعری میں مصوری کی ہے۔ حاکاتی رنگ اجر کرآیا ہے۔ تصویر آتھوں میں گوم جاتی ہے۔ نظام کے دوشعر ملاحظہ ہول۔ انداز اینا دیکھتے ہیں آکینے میں وہ اور بیابھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو

دینا وہ اس کا ساغرے یاد ہے نظام منہ پھیرے ادھر کو ادھر کو بڑھا کے ہاتھ

یہ ہے وہ رنگ شاعری جورام پور کے گلی کو چوں اور ایوانوں میں گوئی رہاتھا جبکہ واغ بھی اس نوع کی شاعری کر رہے ہے۔ اس نوع کی شاعری کر رہے ہے۔ مگر بیٹو لی اور شوخی شہیدا کر سکے جونظام کے ہاں نظر آتی ہے۔ "مہتاب داغ" اور" آفاب داغ" کا مطالعہ کرلیس اس میں ان کا طبعی میلان ظاہر ہوا ہے لیکن رام پور آنے کے بعد یہاں کی شاعری ہے متاثر ہوکر" یا دگار داغ" مرتب کی۔ اس میں خالصة رام پورد بستان کا رنگ ہے۔

غالب نے نظام کے متعلق کہا تھا کہ نظام رام پورکا''میر'' ہے لفظ میر غالب نے بہت صحیح غور وفکر کے بعد نظام کوتفویض کیا کیونکہ میر کی تمام زندگی رانج وغم میں بسر ہوئی۔نظام کی زندگی بھی رنج وغم مصائب وآلام میں ڈولی ہو کی تھی۔

داخ نے اس بات کوموں بی نہیں کیا بلکہ تسلیم بھی کیا کہ رام پور بیں نظام ہے بواشاعرکوئی
اور نہیں۔ داخ نے نظام کی تقلید کرتے ہوئے اپنی شاعری کے دخ کوموڈ دیا۔ رام پور بیں ابلاغ
شعری ، شعری اقد ارا ، جدت طرازی ، شوخی بیان اور زبان کی سادگی و پرکاری ہے روز مرہ کے
الفاظ اور محاورے کی بندش ہے شاعری بیں نیارنگ ظاہر ہوا۔ اس نے رنگ بیں زبان کی صفائی ،
محاورات کا میچے استعمال جنسی میلان ، عشق و نشاط کا رنگ اور عیا شانہ طرز زندگی کے نقوش شاعری
میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس حقیقت ہے بھی افکار نیس کیا جا ہمکنا کہ داغ نے رام پور بیں جو شاعری
کی اس ہے اردوز بان میں جو وسعت نظر آتی ہے وہ ان کے دداوین سے ظاہر ہے۔

ایک مشوی "فریاد داغ" کے نام سے لکھی۔ مشوی میں ایک طوائف کے عشق میں اپنی برگزشت کھی ہے۔ مشوی میں اپنی برگزشت کھی ہے۔ ای لیے حالی نے "مسدی حالی" میں داغ کا نام لیے بغیران کو تفقید کا نشانہ برگزشت کھی ہے۔ دراصل حالی نے اس وقت کی شاعری پر تنقید کی ہے۔ شاعری میں ایسے ہی موضوعات کا رجمان عام تفاد

طوائف کو ازبر ہیں وبوان ان کے گوتوں پہ بے حد ہیں احسان ان کے نکلتے ہیں تکیوں میں ارمان ان کے شاء خوال ہیں اہلیس وشیطان ان کے کھتے ہیں تکیوں میں ارمان ان کے کہ عقلوں پہردے دیے دال انہوں نے جمیں کر دیا فارغ البال انہوں نے

نواب کلب علی خال کی وفات کے بعد رام پورکی بیاد بی وشعری بساط بھی ختم ہوگئی اور ایک بار پھر شعراء منتشر ہونا شروع ہوئے۔ رام پورک مفلیس اجرٹ نے کے بعد شعراء نے حیدر آباد دکن کا رخ کیا۔ یہاں والی ریاست میر محبوب علی خان کی سر پرستی میں پھرسے شعروا دب کی محفلیس آباد موکس۔

د ہلی بکھنوا در رامپور کے دیستان شاعری

## بروین صادق (متحده عرب امارات) ار د و ادب میں رو مانی تنقید کا ارتقاء

رومان "Romance" یا" Romana کامفہوم عرصددرازتک متازید نید رہا ہے۔ کونک پختلف ادوار میں اس کی تعریف مختلف انداز میں ہوتی رہی۔ ابتداء میں عشق و محبت کے قصول کورومان سے منسوب کیا جاتا رہا، جو کہ قطعی درست نہیں۔ دراصل رومانیت جے انگریزی میں (Romanticism) کہاجاتا ہے، ایک مخصوص طرز فکراورزاویہ نگاہ کانا م ہے۔ 'لے ادب میں لفظ" رومانیت'' کو بطور اصطلاح استعمال کیاجاتا ہے۔ ایسے ادب کی تخلیق جس میں عقل سے زیادہ جذبہ کی کارفر مائی ہو، رومانی کہلائے گا۔ ماضی کے پرشکوہ واقعات کو بحر پور میں عقل سے زیادہ جذبہ کی کارفر مائی ہو، رومانی کہلائے گا۔ ماضی کے پرشکوہ واقعات کو بحر پور جذب سے بیان کرنا بھی رومانی ادب کی ذیل میں سمجھا جاتا ہے۔ ''رومانیت کا تعلق چونکہ شعور کی جائے لاشعور سے ہاں کے بیا تیک بے حدید بیچیدہ نفسیاتی کیفیت ہے لیکن اس کی اب تک کوئی جائے تو تعریف مرتب نہیں ہو کی دیل

رومانی تحریک کا تمام تر ڈھانچے مغرب کی رومانی تحریک اور اثرات کار ہیں منت ہے کیونکہ مغرب میں رومانی تحریک کا تمام تر ڈھانچے مغرب کی رومانی تحریب میں رومانیت کی ابتداء ایک ایسے ذہین شخص ہے منسوب کی جاتی ہے جس کی ذہانت کواس کے عصر نے تشکیم نہ کیا۔ اس نابغہ ستی کا نام روسو (Rousseau) ہے۔ روسوکا خیال تھا کہ:
ار دو در در میں رومانی تنقد کا ان تقدر

«علم انسان کوبہتر بنانے کی بجائے چالاک بنادیتا ہے۔فلسفداخلاتی طور پر بیار اور شعور سے محردی کے احساس سے دوچار کرتا ہے۔ شخیل کی قوت عقل پر بہر حال فوقیت رکھتی ہے۔' لے روسو کے ریے خیالات انقلابی شخصاوراس کی بیمستور آواڑ:

'Man is born free but now everwhere he is in chains '

باندہ وئی تواسے رو مائیت کا مطلع اول قرار دیا گیا۔ یوں او یب محاشرے کا افعاس کرنے کے بیائے معاشرے کو بی داخلی آواز وں کے مطابق متقلب کرنے کی کوشش کرنے لگا اتھارہ یں حدی میں جب کلا بیکی تج بیک نے قرد کے جذبات کو مقید کر دیا تو ایسے میں خلیق ابال جو زندگی کو تنوع عطا کرتا ہے یا پابند یوں کے باعث اخراج کا فطری داستہ نہ پاسکا۔ اس جامد اور پابند نفنا میں ادب کی روبائی تح بیک اعبری۔ انگستان میں دوؤز ورتھ اور کو کرج نے شاعری اور تقید کا آغاز کی اور ان بی کو روبائیت کی اولی تھید کا بائی سمجھا جاتا ہے۔ ان دولوں کے اشتراک میں امائی شراک میں امائی قط میں ورڈز ورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہی اس تح بیٹ کا منشور اور روبائی تقید کی اساس قراد بیائی عائد کرئی جا ہے اور وہ ہے کہ اس کی بیش لفظ میں باعث ورڈز ورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہی اس تح کیٹ کا منشور اور روبائی تقید کی اساس قراد بیائے۔ ورڈز ورتھ کے مطابق شاعر کو صرف خود پر ایک پابندی عائد کرئی جا ہے اور وہ ہے کہ اس کے بیش اس خیاع کی تاس کی جن خیالت دوبائیت کی شاعری قاری کے لیے قوری مسرت کا باعث بنے۔ الغرض مسرت، جن اور جذبات روبائیت کی اساس قرار پائے۔ دوبائیت کی اساس قرار پائے۔ دوبائیت کی ان می کرتی ہے دوبائیت کی تاری کے دوبائیت کی تاری کے کا سیکیت جس محرک قوت کو خارج سے جو نا معلوم کو دریا فت کرتی ہے روبائیت اس قران کے دوبائی کرتی ہے روبائیت اس کرتی ہے کا اسکیت جس محرک قوت کو خارج سے خالی کرتی ہے روبائیت اس کرتی ہے دوبائیت اس کرتی ہے روبائیت اس کرتی ہے کا اسکیت جس محرک قوت کو خارج سے خالی کرتی ہے روبائیت اس

بیبویں صدی کے اوائل میں جب اگریزی کو تدریس کامستقل جزوبنادیا گیا تو ہندوستانی نوجوانوں کومغرب کے رومانی شعرا کے براہ راست مطالعے کاموقع ملا میں طرح پرانی روایات واقد ارکے خلاف نوجوان نسل کارومل رومانی تضورات کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ڈاکٹر وزیر آغانے رومانیت کے فروغ کی ایک اہم وجد دنیا کے سائنس کی صورت حال میں تلاش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بیسویں صدی میں ۔۔علوم کی ترتی نے انسان کے سارے تیقن کو پارہ پارہ کردیا اور

بالأفوباء .... جولائي ستبر ٢٠١١ء

اے محسوں ہونے لگا کہ وہ مرکز کا مُنات نہیں رہا۔۔۔اور ماحول کے ساتھ اس کارشتہ ٹوٹ بھوٹ گیا ہے۔ جب وہ بنیا دبی لرز ہ برا تدام ہوجس پرمعاشرے کی ممارت کھڑی ہوتو انسان قدرتی طور پرمخیلہ کو بروئے کارلاتا ہے تا کہ ایک بہتر اورخوب ترجہاں کا نظارہ کرسکے۔ سے

بیسوی صدی میں فردی بید بہی رومانیت کے فروغ میں خاصی معاون نظر آتی ہے، اور بید
کہنا درست ہے کہ بیسویں صدی کے اوائل میں برصغیر میں ایسی فضا مرتب ہو چکی تھی جس میں
رومانیت پھل پھول سکتی ہے۔ اس دور میں جوادیا '' محرفیات سے نمایاں ہوئے ان میں
اقبال ابوالکلام آزاد سچاد حیدر بلدرم ، آغاشا عرفز لباش ، ظفر علی خال ، مرزامجد سعید ، خوشی محمد ناظر ،
غلام بھیک نیر مگ ، مہدی افادی ، لطیف احمد خواجہ حسن نظامی اور شخ عبدالقادر کے اساء بے صدا ہم
ہیں۔ ان ادبانے اردوز بان کو خاص تم کی لطافت سے آشنا کیا اور طاقتور مخیلہ کے بل پر رومانی
تصورات کوفروغ دینے کی سمی کی۔

تقید میں رو ما دیت کا درآ نا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ تاہم اگر نقاد کا طرز احساس رو مائی ہے اور وہ فن پارے کا سائنسی تجوید کرنے کی بجائے اس کی مابعد الطبیعیات میں جھا گئے اور تخلیق کے وجد انی عمل ہے فن پارے کے باطنی مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کا آر ذو مند ہے تو اس کے تقیدی عمل پر رو مانیت کا عالب آجانا عین ممکن ہے۔ اردو بیس تقید کا آغاز حالی کے عہد آفریں کا رنا ہے ''مقد مہ شعروشاعری'' ہے ہوتا ہے بلا شہر الحجمن بجاب کے جلسوں بیس محمد حسین آزاد نے جو مضابین پر سے ان بیس ایک سلمے ہوئے نقاد کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور 'آب حیات' اس نقاد کی ایک حیات آفریں کئاب ہے تاہم آزاد نے تقید کے اصول وضوا بط مرتب نہیں کیئے۔ سیکام نقاد کی ایک حیات آفریں کئی ہے۔ سیکام احسن طریق پر حالی نے سرائوام دیا اور اردو تنقید کے اصول وضوا بط مرتب نہیں کیئے۔ سیکام احسن طریق پر حالی نے سرائوام دیا اور اردو تنقید کوئی بوطیقا عطا کردی ہے۔

حالی نے اردو تنقید کا معیار وضع کیالیکن ان کی تقیدوں کے پیانے خاصے تک مضاوراس کے خلاف اولین ردعمل رومانی تحریک کے ہراول کے ادیب مہدی افادی کی طرف سے ہوااردو تنقید کا انحصار بالعموم انگریزی نظریات اور ان سے وابستہ اصطلاحات کی جگالی پرہے۔اس لیے اردو تنقید میں رومان اور رومانی الی اصطلاحات نے کافی الجھنیں پیدا کی ہیں۔اس لیے اختر شیرانی شاعررومان ہے تو بلدرم رومانی افسانہ نگار ہے جب کہ نیاز فتح پوری رومانی نقاد کہلائے۔ رومانی تنقید عبدالرحن بجنوری، مجنون گور کھیوری عبدالماجد دریا آبادی، عبدالقادر سروری، نیاز فتح بوری اور مهدی افاوی کے ہاتھوں پروان چڑھی۔ان ناقدین کی تنقیدیں اردوادب کا خوبصورت مرمایہ بیں۔ان کی بدولت جس توع کی تنقید وجود میں آئی اس کامحققانہ جائزہ لینے ہے پیشتر ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان خصوصیات کا جائزہ لیا جائے جومغربی رومانی تنقید کا خاصہ تھیں ،جن کے پیش نظر ہارے رومانی نافترین نے اردوادب کوتفیدی سرمائے سے سیراب کیا۔ رومانی تفید ك سب سے اہم خصوصيت انفراديت ہے كيونكه رومانيت پسندول نے ساج يا حكومت كى اصلاح سے زیادہ افراد کی اصلاح کو مدنظر رکھا۔وہ ایسی سوسائل کے خواہاں تھے جس میں ہرتھم کی سیاسی اور معاشرتی آزادی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی رومانی فلفہ نے عقلیت کی بجائے جذبات و احساسات کی برتری کا دعویٰ کیا۔ رومانیت پسندوں کا قول تھا کہ ماج میں ندہب، حکومت اور دوسرى يابند يول سے انسان كا كلد كھك كررہ جاتا ہے جونكه كلا يكي طريق معاشرت ميں جذباتيت کوانسانی شخصیت کا وحشیانداظهار سمجها جاتا ہے۔اس لیے نئ آزادی کی رومیں جذباتیت کے آزادانه اظهار کو کلاسکی اعتدال پیندی پرترج دی گئی مع رومانی تنقید میں نظرت پیندی یا نظرت پرتی کی جھلک واضح طور پر تمایاں ہے۔انسان دوئی کا جذبہ اپنے عروج پرہے، ساسی حد تک رومانی شاعروں نے غلام ملکوں کی بے لبی برآ نسو بہائے اوران کی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ وروز ورته في كلمام كد:

" ہم شعراء جوانی میں مسرت سے ابتدا کرتے ہیں لیکن بالآخر مایوی اور بذیان ہوتا ہے۔"
یہ الفاظ اس کرب کے مظہر ہیں جس سے رومانی فنکار دوجار ہوتا ہے چنانچہ
لوکس (Lucas) نے رومانیت کو پرستان کے ایسے شہرادے سے تشبید دی ہے جو حسن خوابیدہ کی
تلاش کررہا ہے اور اس کے تفکے ماندے جسم کوالف کیلی کی خیالی شیرادی سکون مہیا کرتی ہے۔ یع

لیکن جب آ ککھلتی ہے تو زندگی کی بے رحم حقیقیس ما یوی اور نامرادی ہے دو چار کردی ہیں۔

جہاں تک او فی تقیدی کا تعلق ہے رومانی تفید نے ادب کو صرف ساجی مفاجیم اور افکار کا در بیز تبین سمجھا تھا بلکداس کے حسن و جمالیاتی کیف پر بھی زور دیا ہے ۔ وہ الفاظ کے پیکر میں معنی کی تلاش کرنے کی بجائے ان کی مدوسے ماورا تک ویٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی نظر چیز کے مادی وجوداوراصل معنی کی بجائے اس کی مدوسے فردوس کم گشقہ کے نشانات کی طرف جاتی ہے۔ لہذا اس کا ہتھیار لغت ، شعر نہی یا ساجی علم نہیں بلکہ جذبہ اور وجدان ہے جو بقول کا نث اسے عالم معقول کا جتھیار لغت ، شعر نہی یا ساجی علم نہیں بلکہ جذبہ اور وجدان ہے جو بقول کا نث اسے عالم معقول Sensible) تک لے جاتی ہے۔ سے

مہدی افادی نے تنقیدی عمل میں اس مسرت کو تلاش کرنے کی سعی کی جسے ادبائے اپنے تخلیق پاروں میں جا بجاچھپار کھا تھا اور فیصلے میں انشاء پر دازی کو یوں استعمال کیا کہ ان کا فرمایا ہوا اب ضرب المثل کی طرح مشہور ہوگیا۔مثلاً اٹکا بیا قتباس ملاحظہ ہو۔

"سرسیدے معقولات الگ کر لیجئے تو پھی ہیں رہتا۔ نذیراحمد بغیر فدہب کے لقہ نہیں تو ر سیختے شبلی سے تاریخ کے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے۔ حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے۔ سوائح نگاری کے ساتھ تو چل سکتے ہیں۔ لیکن آتا سے اردو یعنی پروفیسر آزاد انشایرداز ہیں۔ جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ "ہم

مہدی افادی اپن تقیدی رائے کے لیے وجدان کوئی رہنما بناتے ہیں۔ بہی وجہ کدان
کی ذوتی کیفیت نے ایک آزاد فضائخلین کی اور قاری کے دل کومنز کرلیا۔ مہدی تقید میں آزادی
اظہار کی اولین رومانی آواز ہے۔ انھوں نے رومانی طرزاحیاس کوہوی خوبی سے تقید میں استعال
کیا ہے۔ مہدی افادی کی تقید میں لطافت زیادہ ہے لیکن گہرائی ٹیس اس کے برعکس جادانساری
کی تقید میں معنویت بھی ہے اور عمق بھی اور ان کی تقید کی خوبی ہے کہ وہ علم کی نمائش کے لئے
کو تھی میں اس طرح سیلتے ہیں کہ پھرکسی
کو تھیل دلائل کے انباز ٹہیں لگاتے بلکہ مطالع کی وسعت کو جملے میں اس طرح سیلتے ہیں کہ پھرکسی
ولیل کی ضرورت ہی ٹیس رہتی۔ مہدی افادی اور سیادانساری دونوں محض خوش نداتی کواد کی تنقید کا

سنگ بنیاد بھے ہیں۔ ان کی فکر کا ماخذ عربی اور ترکی اساطیر ہیں ان کی نظرین فن پارہ کی صدافت اور عدم صدافت ہیں پڑنے کی بجائے اس کی حسن کا ری کو پڑھتی ہیں۔ مہدی اس اینگلومگر ان کلچر کے اعلیٰ ترین نمون قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ جس کی تروی سرسید نے کی۔ مہدی کے خداق ہیں مغرب کی سادی رومانیت بونانی مجسموں کی لادینیت Peganism اور شرق کی محت اور اس کی خرب کی سادی رومانی روایات سے لگا کو پایا جاتا ہے۔ اولی تقیدی ہویا سیاسی مضامین ہر جگہ وہ ایک برطانوی لبرل کا نقط انظر پیش کرتے ہیں۔ انگریزی اصطلاحات کو فاری اور عربی کی مدد سے اردو کا لباس بہنا تا اور مغربی مستشرق کے نقط انظر سے یہاں کے ادب اور دوایات سے لطف اندوز ہونا ان کا محبوب مصفلہ ہے۔

رومانی تغید کا ایک اور روش زاوید عبدالرحن بجنوری بین افھوں نے عالب کو والہانہ شیفتگی

سے دریافت کرنے کی سعی کی۔ بجنوری ایک فطری رومانی کی طرح ان سرچشموں کو تلاش کرتے

ہیں جن سے خود تخلیق کا رکا ذوق سیراب ہوا تھا۔ چنا نچہ بجنوری فالب کی خلوت میں جھا تکنے اوراس
کا فیض صحبت حاصل کرنے کی کا وش کرتے ہیں۔'' محاس کلام عالب'' سے بید حقیقت بھی سامنے
آئی ہے کہ فن خارج کی کسی یا بندی کو قبول نہیں کرتا بلکہ ایک آزاد فضا میں تخلیق ہوتا ہے۔ اور اپنی
زبان خود وضع کرتا ہے۔ چنا نچہ بجنوری شاعری کو حقیقت اور مجاز کے خانوں میں تعنیم کرنے ک

بیائے برملا کہتے ہیں۔ شاعری انگشاف حیات ہے جس طرح زندگی اپنی نمو میں محدود نہیں ای
طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں انعین ہے۔''

عبدالرحمٰن بجنوری کی اہم ترین تصنیف عالب پران کا ناتمام مقدمہہ۔اس کا ایک اچھوتا جملہ' ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک دیوان غالب دوسری ویدمقدس۔'' کے

اس ایک جلے میں رومانی تفریط پہندی جذباتیت اور چونکا دینے کی کوشش صاف نظر آتی ہے۔ ان کے فکر پردومانی اثرات اور بھی کی طرح واضح ہوتے ہیں۔ ''محاسن کلام غالب'' بجوری کی سے۔ ان کے فکر پردومانی اثرات اور بھی کی طرح واضح ہوتے ہیں۔ ''محاسن کلام غالب'' بجوری کی سختے دی مختصری کتاب ہے۔ اس میں بار بارجن شاعروں اور فلسفیوں کا تذکرہ آتا ہے وہ سب کے سختے دی مختصری کتاب ہے۔ اس میں بار بارجن شاعروں اور فلسفیوں کا تذکرہ آتا ہے وہ سب کے

سب بورپ کی رومانی تحریک سے متعلق رہے ہیں۔ان میں هیگل ہائے ہشلز اور کا نف، برگسال اور نطقے کے نام ہار ہارملیں کے اور بیتمام فلسفی اورادیب وہ ہیں جنہوں نے عقل سے زیادہ جذبات اور وجدان کو حقیقت کے اور اک کے لیے کا رآ مدیتا ہاہے۔ بجنوری ایک جکہ ککھتے ہیں:

''شاعرانہ جذبہ اور وجدان میں ایک الی کیفیت بھی واقع ہوتی ہے جس کو سریری کے مترادف کہا جاسکتا ہے۔ جس میں شاعراتی قاب و مہتاب کو اپنے گف دست میں اشالیتا ہے۔'' بع ہے۔ اس بے خودی کے عالم میں مرزانے کلام موزوں کیا ہے۔'' بع ہیں اس بے خودی کے عالم میں مرزانے کلام موزوں کیا ہے۔'' بع ہیں ایک دوسری جگہ بجنوری نے فالب کو اپنے طریق قکر پر بجھنے کی کوشش کی ہے اور اپنے فلسفیانہ نظر سے ان کے کلام میں ایک ایسی مربوط اور فلسفیانہ فکر کا پند لگانا چاہا ہے جوان کے کلام میں موجود تبین ہے۔ فالب کی قکر پر دوشتی پڑے یانہ پڑے خود بجنوری کا طرز فکر ضرور ظاہر ہوجوا تا ہے۔ لکھتے ہیں۔

''فالب لفظ سی کو بمیشہ مادے کے معنی میں استعال کرتے ہیں وہ مادے کے متکر ہیں عالم کو اجسام خارجی ہے مماونظر آتا ہے اور عائت لطیف فا بات ہے لے کر فائیت گرال تک عناصرے پُر ہے۔ مادے کا وجود میں بالنسبت ہے بالذات نہیں۔''سیے بخوری نے رومائیت کا تصوراتی فلسفہ اختیار کیا۔ عالب پران کے مقالے میں غالب کے بخوری نے رومائیت کا تصوراتی فلسفہ اختیار کیا۔ عالب پران کے مقالے میں غالب کے فارجی ماحول کا کوئی باکا ساعل بھی نہیں ملتا۔ عالب کے فکری صدافت اور کمزوری پر آیک جملہ بھی نہیں ملتا۔ بخوری نے رومائویت کے بنیادی فلسفے کو اپنایا۔ وجدان اور جذب کو عقل وہم سے برتر مانا۔ ان کے بال جذب کی وہی فراوائی وہی طوفائی شدت اور افراط پندی ، مبالغہ آرائی اور کیف ساماں آرائی یا کہ جاتی ہے۔ جوفذ یم رومائوی واستانوں کا نشان امتیاز ہی ہوگی۔ سے ساماں آرائی کی جاتی ہے۔ جوفذ یم رومائوی واستانوں کا نشان امتیاز ہی ہوگی۔ سے

اردو نقادوں میں ڈاکٹر بجنوری پہلے نقاد میں جو پورپ کی کئی زبانیں جائے تھے۔جن کو مشرق ومغرب دنوں ادبیات سے واقفیت تھی اور جنہوں نے حصول تعلیم کے سلسلہ میں مغرب کا سفر کیا تھا۔ان حالات نے ان کی تنقید پر گہراا ٹر کیا ہے۔مغرب نے ان پر بیاٹر کیا کہ وہ اپنی مککی

چیزوں کو کم مرتبہ محصنے کی بجائے ان کو بلند مرتبہ بھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بجنوری کی تقید میں چند تقابلی پہلوسب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ لیکن اس کی نوعیت تاثر ال (Impressionistic) ہے وہ سائٹیفک نہیں۔ اس میں جذبا تبیت زیادہ نظر آتی ہے۔ بجنوری خالب کا مقابلہ مشرق ومغرب کے مختلف شاعروں اوراد یبول ہے کرتے ہیں۔ جس سے بیا حساس ہوتا ہے کہ وہ غالب کو برد ھا دینا چاہتے ہیں ان کے خیال میں کوئی مغربی شاعر غالب کا مدمقائل نہیں ہوسکتا۔ سوائے کو سے کے کیونکہ کو سے کے کہ کو سے کے کہ کا مقابل نہیں ہوسکتا۔ سوائے کو سے کے کیونکہ کو سے کے کہ کا کہ کا مقابل نہیں ہوسکتا۔ سوائے کو سے کے کیونکہ کو سے کے کہ کا کہ کہ کا مقابل کا مدمقائل نہیں ہوسکتا۔ سوائے کو سے کے کیونکہ کو سے کے کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی شاعری ہیں تھر ہے۔

بجنوری کی تقید میں جگہ جگہ تجزیے کی خصوصیت اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ چیزوں کی تہدتک جنیجے کی کوشش میں وہ کسی پہلوکونظرا نداز نہیں کرتے۔ بہی وجہ ہے کہ قالب کی شاعری پرافھوں نے جو تنقید کی ہے اس میں شائد ہی کوئی پہلوان کی نظروں سے بچا ہو۔ محاس کو زیاوہ پیش نظرر کھتے ہوئے دلائل دینے کی خصوصیت ان کی تنقید میں نقسیات کا رنگ بھرتی ہے۔ یہ نقسیاتی انداز تنقید مخرب ہی کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بہر حال ڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنوری کی حیثیت اردو تنقید اور خصوصا اس کے اندر مغرب ہی ہے اثرات کو لانے میں مسلم ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے نقابلی تقید کی ابتدا کی۔ ا

عبدالرحل بجنوری کی طرح مجنوں گورکھیوری کی تنقیدوں میں فکری تضوریت سے زیادہ جذباتی آجک کے طور پر اختیار جذباتی آجک کے طور پر اختیار کیا۔ مجنوں کی تنقیدی خاشے " بین کیا۔ مجنوں کی تنقیدی خاشے " بین کیا۔ مجنوں کی تنقیدی خاشے " بین ملیاں ہوتا ہے اور دوسرا" ادب اور زندگی " میں دونوں تخلیقات کوسامنے رکھ کر موازند کیا جائے تو بیل موتا ہے جیے آخیں دوالگ الگ شخصیتوں نے لکھا ہے۔ ایک میں رومانی افسانہ لگاری بوت ہوتا ہے اور اپنی اضطراب کی جھلکیاں ہر شعر اور ہر شاعر سے لے کر یکھا دکھائی وی بی دوس ہوتا ہے اور ای اضطراب کی جھلکیاں ہر شعر اور ہر شاعر سے لے کر یکھا دکھائی وی بی سے دوسرے میں ایک ایسے ذبین کا احساس ہوتا ہے جوادب کو زندگی کا ایک جز و بھتا ہے اور اس منظر میں ادب کا مطالعہ کرنا چا ہتا ہے۔ مجنوں کی پر تنقید میں رومانوی فکر کا جز و بن چکی ہیں۔

عشق ومحبت مجنوں کافلسفہ حیات ہے وہ اے زندگی کی سب سے اہم حقیقت سیحے ہیں کیونکدان کے نزدیک عشق ہی شاعر کے نقط نظر کو بنا تا ہے۔۔۔۔اس فلسفے میں رومانی لیجے کی بازگشت ہوری طرح سنائی دیتی ہے۔ میر کے بارے میں ان کا پیچر بدبری حد تک خودان کے رومانوی نقط کو نظر کی ترجمانی کرتا ہے۔

" میر سے حزندیشاعری میں تخلیقیت اور روما تویت کے دور کی ابتدا ہوئی ہے انھوں نے جب دیکھا کرنی کی ابتدا ہوئی ہے انھوں نے جب دیکھا کرنی کا میا لی ان کی قسمت میں نہیں تو انھوں نے اپنی محروی کونیکی رنگ دیدیا اس کا نام رومانیت ہے۔ "سع

عشق کے جذبات کوکا کنات کا ماحصل اور زندگی کا فیصلہ کن پہلو بجھنے کا پیضوران کے سب
تدیدی مضامین میں ماتا ہے۔ رومانی ناقدین تقید کو ایک داخلی توسیج ذات کا وسیلہ بنانے میں فخر
محسوں کرتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مجنوں اور بجنوری دونوں نے اپنی ذات اور اپنے افکار وجذبات
کو پھیلا کراہے موضوعات پر نافذ کر دیا ہے بجنوری کا موضوع بحث غالب ہیں۔ خود بجنوری میں
مجنوں کے موضوع میر ، انر ، قائم اور حالی نہیں خور مجنوں کی ذات ہے اور وہ اپنی جذباتیت اپنی
گراختگی اور سوز کوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہمیں انفرادیت پر تی اور داخلیت کا
وی عضر ماتا ہے جور و مانیت کا بنیادی آئے تر اردیا جاسکتا ہے۔

عبدالماجدوریا آبادی رومانی نقاد ہیں۔ان کی تقیداسای طور پرمہدی اقادی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔اس میں جمال پہندی کا عضر شعریت کے اطیف پیکر میں ظاہر ہوتا ہے اور این اطافت سے پیش کرتا ہے۔عبدالقادر سروری کی تنقیدی تحریری بھی مغربی اثر ات سے مزین ہیں۔انھوں نے شعروادب کی بحث چھیڑتے ہوئے ارسطوء افلاطون اور متھو آ رفلڈ کے خیالات کو پہلو بہیں کیا ہے اور بعض مباحث ایسے بھی چھیڑے ہیں جن کا پیدائی اردو تنقید میں نہیں چارے مثال کے طور پرسائنس اور شاعری کی بحث یا ہیں جن کا پیدائی اردو تنقید میں نہیں چارے مثال کے طور پرسائنس اور شاعری کی بحث یا رزمیہ شاعری کی اقسام پر اظہار خیال کرتے ہوئے سروری نے اسے خیالات کم پیش کیے ہیں

نہیں دوسروں کے خیالات کو زیادہ بیان کیا ہے۔ان کے تقیدی نظریات بیل کوئکہ اگریزی

نہیں۔شاعری سے متعلق خیالات سائنفک نہیں رکھیمانہ ہیں لیکن شخییں ہیں کیونکہ اگریزی

کوفیلف نافذین نے ان خیالات کا ظہار کیا ہے۔ جن بی سے چند کاذکر خود پر وفیسر سرودی نے

کردیا ہے۔ سرودی کے تقیدی خیالات کا ظہاران کے تقیدی مضابین 'دنیا ہے افسانہ'کردار

نہیں رافسانہ' اردوشوی کا ارتقاء' بیں ملتا ہے لیکن' جد بداردوشاعری' کے پہلے جے بیں ان کے

نیشیدی نظریات مراوط شکل بین دکھائی دیتے ہیں۔ پر وفیسر سرودی نے اردو بین سب سے پہلے

سائنس اورشاعری کے موضوع پر بحث کی ہے وہ شاعری کا مدمقابل اور جملہ ووٹوں بھے ہیں۔ یہ بہر حال اگر جموی اعتبار سے

بحث بھی ان کے براہ راست مغربی تقید ہے متاثر ہونے کا نتیج ہے بہر حال اگر جموی اعتبار سے

دیکھا جائے تو پر وفیسر عبدالقادر سروری کی تنقیدی تحریوں ہیں مغرب کے اثر اے مخلف زاویوں

سے پڑے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس میں اخذ ونر جمہ بی کا پہلوغالب نظر آتا ہے۔

سے پڑے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس میں اخذ ونر جمہ بی کا پہلوغالب نظر آتا ہے۔

نیاز فتح پوری نے عبدالرحل بجوری کی طرح تقید میں صرف جذیے کواساس نہیں بنایا بلکنہ
اس کے لیے بچھ عقل اصول بھی وضع کیئے ہیں۔ نیاز فتح پوری کی کوئی مستقل تصنیف تقید رہیں بلتی،
صرف چند مضامین ہیں جو رسالہ '' نگار'' میں وقا فو قا شائع ہوتے رہے ہیں یہ مضامین اب
''انتقادیات' کے نام سے دوجلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان سے ان کے تقیدی خیالات و
نظریات اورا تداز تنقید کا بعد چلا ہے۔ نیاز کے نزدیک مظاہر حسن شاعری کے لیے ضروری ہیں
کیونکہ ان مظاہر سے ہر محض کا متاثر ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ' شاعری صرف تاثر ات کی رہان ہے ہیں نیاز کھتے ہیں کہ ' شاعری صرف تاثر ات کی رہان ہے۔ نیاز کھتے ہیں نیاز کھتے ہیں۔

''شاعر پیدا ہوتا ہے بنمآ نہیں۔ بیمشہور بات ہے لیکن اگر شاعرای نظریے پر بھروسہ کرکے شعر کے تووہ بگڑ بھی جاتا ہے۔''ع

باالفاظ دیگر نیاز نے باور کرایا ہے کہ صحب زبان اور اظہار بلاغت کے لیے شاعر کا عالم ہونا ضروری ہے۔ چنا بچے نیاز کی تنقید کے لیے جو ہائے خمیر تیار ہوا ہے اس میں وجدان کے ساتھ ساتھ عقل اورمنطق کوجھی اہمیت حاصل ہے۔ نیاز فتح پوری کی تقیید جذبے کی صدافت اور شعر کی خشت بندی میں امتیاز پیدا کرنے کی کاوش ہے اور وہ اس کے لیئے رومانی نقاد کی بنیادی آزادی سے وشیروار نہیں ہوتے چنا نچے انہوں نے نہ صرف آزادنہ فیصلے ویئے ہیں بلکدان کی صحت پر اصرار بھی کیا ہے۔ اہم بات رہے کدان کے فیصلے ہیں عجلت یا سیما ہیت نہیں بلکداس میں تھیراؤاور توازن کی جی نظر آتا ہے۔ اہم بات رہے کدان کے فیصلے ہیں عجلت یا سیما ہیت نہیں بلکداس میں تھیراؤاور توازن کی جی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے رہے لما حظر ہوں۔

" تنول میں تصوف کوشا مل کر لینا ایک نمزل گوشا عرکا کمال نمیں بلکہ اس کا بحرہ۔" سے

" تصوف کے حدود وہاں سے شرد عبو تے ہیں جہاں عمل کی پرواز ختم ہوجاتی ہے۔" سے

نیاز کے ہاں تقید میں حسن کی تلاش ایک اساسی خوبی ہے۔ ان کے نزدیک زبان کی صحت

اس لیے ضروری ہے کہ یہ شعر کا خار تی پیکر ہے اورا گرخار تی پیکر بی دلاواز ند ہوتو حسن کی ایک قدر

بحروح ہوتی ہے۔ صحب لفظی کے ساتھ ساتھ نیاز خیال کی تدرت اور لطاقب اظہار کو بھی ابھیت

ویتے ہیں۔ چنا نچ افھوں نے تنفید میں وہی تخلیقی اسلوب اختیار کیا جوان کے افسانوں میں استعمال

ہوا ہے۔ نیاز نے لفظیاتی تنفید کے پردے میں جہاں لفظ کے صن و جمال کو تحفظ قراہم کیا وہاں

قاری کو بھی اکساب مسرت کا موقع قراہم کیا۔ مجموعی اختیار سے اگر ان کی تنفیدی تحریب و کیمی

جا کیس تو ہی نتیجہ نگانا ہے کہ وہ شاعری کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے قائل نہیں

دصن کاری 'حسن آخر بی اور لذت اندوزی ان کے نزدیک شاعری کے لیے کافی ہے اور بھی ان

بہر حال نیاز فتح پوری کے تقیدی نظریات اورانداز تقید دونوں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انکار جمان جمالیات کی طرف ہے اور اس کی نوعیت تاثر اتی ہے۔ وہ پہلے نقاد ہیں جس نے تاثر اتی تنقید کی طرف پوری طرح توجہ کی۔ نیاز کے ساتھ کچھاور نقاد بھی تنقید کے تاثر اتی رجمان کی طرف راغب ہوئے جن میں فراق اور مجنوں کے نام خاص طور پر قابلی ذکر ہیں۔

رومانی تنقید نے ناقدین کی زیادہ تعداد پیدائیس کی تاہم سیسلیم کرنا مناسب ہے کداس نے

مستقبل کی تقید کو خاصا متاثر کیا چنانچ علی گڑھ میں جب سرسید تحریک کا روگل ظاہر ہوا تو رومانی
انداز تقید نے زیادہ متبولیت حاصل کی اور بیسویں صدی کے رائع چہارم میں جب ترقی پیند تحریک
نے اوب میں سائنسی اسلوب کورائ کرنے کی کوشش کی تو رومانیت اور منطق کا احترائ عمل میں آنا
شروع ہو گیاا۔ اس دور میں رشید احمد صدیقی ، آل احمد مرور ، ڈاکٹر خورشید الاسلام ، ڈاکٹر ابواللیث
صدیقی ،سیدوقا عظیم ، ڈاکٹر عبادت بریلوی اور جمداکرام جیسے نقاد منظر عام پرآئے جھوں نے تقید
کی زبان کو تابیق صن سے آل استہ کیا اور سجیدہ موضوعات پر شکفتہ خیال سے بحث کرنے کی طرح
ڈالی ، چنانچ رومانی تحریک کے ختم ہوجانے کے باوجوداس کا جمالیاتی زاویہ معدوم نمیں ہوا بلکہ اسے
مستقبل کے بہت سے تاقدین نے تبول کیا اور اس کی روشن کرنوں سے اردو تقید کو تجمرگادیا۔

اردوکی رومانی تحریک میں مشرق بہندی ایک ایسا آئیڈیل ہے جوابی قوت ماضی کی عظمت سے حاصل کرتا ہے۔ رومانی تحریک نے خیال اور اسلوب میں جو ہمہ گیرتغیر پیدا کیا اس کا منفی بہلو سیرتا کہا درا کے خیال اور اسلوب میں جو ہمہ گیرتغیر پیدا کیا اس کا منفی بہلو سیرتھا کہا دہا ہوگئے اور یوں زندگی کی اصل حقیقت سے ان کا رشند ندصرف کٹ گیا ملکہ وہ خلاوں میں جھا تکنے لگے۔ ل

رومانی تحریک کا بھی پہلوتقید میں بھی اپنی شدومد کے ساتھ عیاں ہے رومانی نقاد بھی انداز

بیاں کے مزے میں اس قدر کھو گئے کہ انھیں ان حقیقوں پر پوری توجہ صرف کرنے کی ضرورت

محسوں ندہوئی ، جنہوں نے ان افکار وخیالات کوجنم دیا۔ رومانی تقید خود فراموشی اور حسن نگارش کی

پرستش کا شکار ہوگئی یہاں نقاد کا مقصد تقیدی ہے زیادہ تشریکی تھا۔ اسکا فریفنہ یہ نیس تھا کہ وہ شاعر

گیات کی صدافت یا عدم صدافت کا پیت لگائے بلکہ اس کا کام بیتھا کہ وہ شاعر کی فکر کا ماورائی کل

پورے کیف اور جمالیاتی احساس کے ساتھ ایک بار پھر قاری کے لئے سجادے اور اس کے لیے

پورے کیف اور جمالیاتی احساس کے ساتھ ایک بار پھر قاری کے لئے سجادے اور اس کے لیے

قاد بعد یس ۔ وہ کمل جمالیاتی کیف کوقاری پر پوری طرح مشاعر یا ادیب کا خوش قداق وکیل پہلے تھا اور

اسقدر مصرف ہوجا تا ہے کہ تخلیقی تنقید کے اصل فریسے کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ یہ

رومانی تحریک میں شدید جذبہ انگرائیاں لیتا محسوں ہوتا ہے لیکن ایسا جذبہ جے پہتگ ہے پہلے بی اگل دیا گیا ہو، چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد جب جذبات کی شدت مرحم پڑگئ تو تخلیقات کی لطافت بھی زائل ہوگئ اور شعراء میں خیال کی تکرار اور ہیت کی نقالی کار جمان پیدا ہو گیا۔ رومانی تحریک کا یہ پہلو خاصا کر در ہے۔ لیکن اس تحریک کی دوسری فقوحات کو پیش نظر رکھیں تو یہ کروری تحریک کا یہ پہلو خاصا کر در ہے۔ لیکن اس تحریک کی دوسری فقوحات کو پیش نظر رکھیں تو یہ کروری چندال اہم معلوم نہیں ہوتی چنانچہ آج رومانیت کا فروغ آگر چدرک عمیا ہے اور شعرا اس تحریک کی حضد میں کھو گئے ہیں تا ہم اس تحریک نے ادب کے ایک پورے دور کو محور رکھا اور مستقبل کو شیق جست پر مائل کیا۔ خاص طور پر رومانی تحریک کے ذیراثر وجود ہیں آنے والی تنقیدی کاوشیں ایک جست پر مائل کیا۔ خاص طور پر رومانی تحریک یہ عطانظر انداز نہیں کی جاسمتی کیونکہ یہ اردواد ب کی ایم سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس تحریک یہ عطانظر انداز نہیں کی جاسمتی کیونکہ یہ اردواد ب کی ایم سرمایہ کی حیثیت ہے۔ قم کی جاسمتی کے ویک میشیت ہے۔ قم کی جاسمتی کے ویک میشیت ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قم کی جاسمتی کیونکہ یہ اردواد ہے کی ایک بھر ایک کیا ہو اس کی حیثیت ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قال کی جاسمتی کی جاسمتی کیا کی کر جاسمتی ہے۔ قم کی جاسمتی ہے۔ قبر کی کر جاسمتی ہے۔ قبر کیا کہ کیا ہو جاسمتی ہے۔ قبر کی کر جاسمتی ہے۔ قبر کیا جاسمتی کی خوات کی کیا جاسمتی ہے۔

### كتابيات

- محمصد بن شیلی، ڈاکٹر،اردوادب کی تحریکات اور تنقیدی نظریات،اسلام آباد،علامها قبال اوین یونیورشی ۱۹۸۷ء
  - ۲ انورسدید، اردوادب کی تحریکییں ، کراچی انجمن ترتی اردویا کتان ، ۱۹۸۳ء
  - ٣ محمه بادی حن ،مغربی شعریات ، لا نهور ،مجلس تر تی اوب (طبع اول) ۱۹۶۸ ء
  - ۳ محمرهن، ژاکثر،اردوادب کی رومانی تحریک،ملتان،کاروان ادب، ۱۹۸۲ء
- ۵ عبادت بربلوی ، داکثر ، اردو تنقید کا ارتقاء ، کراچی ، انجمن ترتی اردو پاکتان ، ۸۰ ۱۹۷۵ء
  - ٢ جميل جالبي، ڈاکٹر، ارسطوے ایلیٹ تک بیشنل بک فاونڈیشن ،لا ہور، ۱۹۷۵ء
    - ٤ سليم اختر، واكثر، اردوكي مخضرترين تاريخ، لا بور سنگ ميل، ١٩٧٣ء
    - ٨ عبدالله، و اكثر، سيد، اشارات تقيد، لا جور، مكتبه خيابان ادب، ١٩٣٣ء
    - ٩ محدياسين، داكثر، أنكريزى ادب كى مخضر تاريخ، لا موربك جينل، ١٩٩٣ء

۱۰ مهدى الافادى، افادات مهدى، لا مور، شيخ مبارك على، ١٩٣٩ء

ال عبدالرحن بجنوري، واكثر، محاس كلام عالب على كره، الجمن ترقى اردو ١٩٥٢ء

۱۲ عبدالقادرسروری، جدیداردووشاعری، لا مور، کتاب منزل، ۱۹۳۷ء

۱۳ رشیدامجد، ڈاکٹر، پاکستانی ادب، جلد پنجم، راولپنڈی، فیڈرل گورنمنٹ سرسید کالج ۱۹۸۲ء

#### مقالات

ا وزيرآغا، واكثر، بيسوي صدى كي اد في تحريكين، في تناظر، لا مور، ١٩٨١ء

۲ ، ایم-ایم-شریف، جمالیات اقبال کی تفکیل ترجمهٔ سجا در ضوی فلسفدا قبال ، کراچی ، نوایے وفت ۱۹۷۳ء

٣ خورشيدالاسلام، ڈاکٹرعبدالرحمٰن بجنوری، فنون شار ١٢٥

### English books:

- 1. Will Durant 'The story of philosphy 'New York 1962
- F.L. Lucas' the Decline and Fall of Romantic,ideal, cambridge, 1954

# س<u>بّدهٔ نغمه زیدی</u> "خصر راهٔ "افکارِا قبال کا دکش نمونه

علا مد ڈاکٹر محمد اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ۱۹۲۳ء میں معصہ شہود پر آیا۔ اقبال نے اس مجموعے کا نام ''بانگ درا'' قرار دیا۔ قافلے میں درایا جرس کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ کوئے سے پیشتر قافلے کے سوئے ہوئے حصول کو جگا وے تاکہ وہ رخت سفر بائد مدکر چلنے کے لیے مستعد ہوجا کیں پھر پورا قافلہ بانگ دراکی رہنمائی میں متحد ہو کر منزل مطے کرے۔ اقبال کا یہ مجموعہ قوم کے لیے پیغام بیداری جہت سفراور متحدہ حیثیت میں منزل مقصود کی جانب سفرکا وسیلہ تھا۔ اس مجموعہ کلام میں پیغام بیداری جہت سفراور متحدہ حیثیت میں منزل مقصود کی جانب سفرکا وسیلہ تھا۔ اس مجموعہ کلام میں اقبال کے کمال فیکر کی گونا گول تالم کا ریال دیکھی جاسکتی ہیں۔ مناظر قدرت پر تظمیس ، قومی وفلسفیانہ نظمیس ، غربیس ، بیول کے لیے تقمیس ، تاریخی تظمیس وغیرہ۔

کتاب کے حضہ سوم میں نظم'' نیصر راہ'' اُن کے کسن خیال اور دل آ ویزی بیان کا ایسا رنگا رنگ مُر قع ہے۔ جس کی نظیر نہیں ملتی۔

یا بیظم اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے سے ویں سالانداجلاس میں پڑھی تھی جو اپریل ۱۹۲۲ء کواسلامیہ ہائی سکول شیرانوالہ دروازہ میں منعقد ہوا تھا۔ پیظم سُننے کے لیے ہزاروں افراد جمع تھے۔ بعض اشعار پراقبال خود بھی بےافتیارروئے اور مجمع بھی اشک ہار ہوگیا۔

عالم اسلام کے لیے وہ وقت بہت نازک تھا۔ تسطنطنیہ پراتحادی قابض تھے۔ سلطنت عثانیہ کی اینٹ سے اینٹ نئے جگی تھی۔ اتحادیوں کے ایما پر بونانیوں نے اناطولیہ میں فوجیں اُتار دی تحقیق شریف سین جنگ کے زمانے میں اُگر پر ول کے ساتھ مل کرسلطنت عثانیہ سے بعاوت کر چکا تھا۔ اس وجہ سے انگر پر ول اور فرانسیسیوں کوعرب کے مختلف حقوں میں براہ راست مداخلت کا موقع مل گیا۔ اس طرح مسلمانوں پر رنے وغم کی گھٹا کیں چھا گئیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ہجرت کی موقع مل گیا۔ اس طرح مسلمانوں پر رنے وغم کی گھٹا کیں چھا گئیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ہجرت کی تحریف جاری ہوئی بھرخلافت اور ترک مولات کا دور شروع ہوا۔ ہزار ول مسلمان قید ہوئے اور میں دور شروع ہوا۔ ہزار ول مسلمان قید ہوئے اور دور شروع ہوا۔ ہزار ول مسلمان قید ہوئے اور دور شروع ہوا۔ ہزار ول مسلمان قید ہوئے اور دور شروع ہوا۔ ہزار ول مسلمان قید ہوئے اور دور شروع ہوا۔ ہزار وال مسلمان قید ہوئے اور دور شور راہ 'افکارا قبال کادکش نمونہ

دنیائے اسلام کے روبرونت نے مسائل آگئے۔اس تاریخی تناظر میں اقبال نے اپنی نظم"
خضر راہ" لکھی۔ اور اہم مسائل کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام کی زبان ہے مسلمانوں کے
سامنے سے روشنی پیش کی۔اس نظم کا نام "خضر راہ" اس وجہ سے رکھا کہ یہ مشکلات ومصائب کے
نازک دور میں رہنمائی کا مینار بی۔

ابتدا مين نظم مين صرف دوعنوان تنظه يهله دو بندون كاعنوان تفا" شاعر" لعني شاعر كا خطاب حضرت خضر سے باتی نو بندوں کاعنوان تھا "جواب خضر" نظر ثانی میں اقبال نے مختلف مسائل پرالگ الگ عنوانات قائم کردیئے۔اقبال کاظم'' خصرراہ''بعض وجوہ ہے یگانہ حیثیت کی حامِل ہے۔ کیونکد بیالی منفرداندازر کھتی ہے۔ اگر چداس میں اسلوب قدیم کے تمام محاس موجود ہیں مراظبار خیال کاطریقدایا ہے جے مغربی ادب سے محرا قرب حاصل ہے۔اس نظم میں ند صرف دنیائے اسلام بلکے تمام عالم انسانیت کے اہم زین مسائل کا ذکر نہایت گرائی ہے کیا گیا ہے۔عوام وخواص اسے اسے فہم وادراک کے مطابق اقبال کے افکارے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انداز بیان میں رعنائی ، روائی ، نیرنگی اور دردمندی ہے مغربی زبانوں میں اس کا ترجمہ کرناسہل ہے۔ا قبال نے فلسفیانہ افکار کواس آسانی سے بیان کیا ہے کہ بیظم عام فہم بن مجکی ہے۔ نظم میں ا قبال نے حضرت خضرعلیہ السلام ہے رہنمائی طلب کی ہے۔ جن کا ذکر قرآن یاک کی سورۃ کہف میں ہوا ہے۔ لیعنی حضرت موی علیہ السلام خدا کے خاص بندوں میں سے ایک بندے سے ملے۔ جے براو راست علم عطا کیا گیا تھا۔حضرت موی علیدالسلام نے اُن کے ساتھ رہ کر پیلم حاصل كرفى كوابش ظاہر كى دعفرت خصرعليه السلام في قرمايا كرآب مبرند كرسكيس كے ببرحال حضرت موی اور خدا کا وہ بندہ سفر کے لیے لکا۔ اس سفر میں تین واقعات پیش آئے۔ دونوں سمندر کے کتارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔حضرت خضر علیدالسلام نے کشتی میں سوراخ کر ویا۔حضرت موی علیدالسلام بول امھے۔ کیا آپ نے کشتی میں سوراخ اس لیے کر دیا ہے کہ تمام مسافر ڈوب جائیں۔ " محقق مسکین " سے اشارہ اس واقع کی طرف ہے۔ دونوں آ کے چلے تو ایک

رخصت ہوتے وفت حضرت خطرعلیہ السلام نے تینوں کا موں کے معقول سبب بیان کر دیے۔ مثل کشتی ہیں دراڑ اس وجہ ہے ڈالی کداکیٹ ظالم بادشاہ کشتیاں برگار میں پکڑر ہا تھا۔ اُس کشتی کو بھی لیڈا تو چند مسکینوں کی روزی کا ذریعہ خم ہوجا تار لڑکے کواس لیے قبل کیا کہ وہ اپنی مرکشی اور گفر ہے تیک والدین کو وکھ پہنچائے گا۔ اُمید ہے خُد انھیں بہتر اولا دو ۔ ویوار اس لیے درست کی کہ وہ شہر کے دویتیم بچوں کی ملیت تھی اور اس کے بینچ خزانہ گڑا تھا۔ دیوار ڈسھ جاتی تو لوگ خزانہ گڑا تھا۔ دیوار ڈسھ جاتی تو لوگ خزانہ لگڑا تھا۔ دیوار ڈسھ جاتی تو لوگ خزانہ لگڑا تھا۔ دیوار ڈسھ

قرآن میں ان واقعات کے بیان سے مقصود بیہ کہ ہم ظاہراً جو بچھ دیکھتے ہیں ضروری نہیں حقیقت میں بھی وہی ہو نظم خضرراو کے پہلے بندمیں شاعر نے خطاب کیا ہے۔اوررات کے دکش منظر کی عکاس کی ہے۔ کہ میں ایک رات ساجل وریا پر محو نظارہ تھا۔ ہوا ساکن تھی، رات خاموش اور دریا کا پانی نرم روی سے رواں دواں تھا دریا کی مفطر موجیں طفل شیر خوار کی مائندگویا گہوارے میں سوری تھیں پرندے آشیانوں میں امیراورستارے طلسم ماہتاب میں گرفارتمام کا کہنات پرایک سحرطاری تھا۔ان اشعار میں شاعر نے رات کے خواب ناک منظر کی نہایت حسین عکاسی کی ہے۔ گویا ماحول اپنی حقیقی صورت میں چیش کر دیا ہے۔ اور ہر شعر قرر دنظر کی آیک بولتی تھور نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

عقی نظر جرال کہ بید دریا ہے یا تصویر آب موج مصطرحی کہیں گرائیول میں مست خواب

شب سکوت افزا، ہوا آسودہ ، دریا نرم سیر جیسے گہوارے میں سوجا تاہے طفل شیرخوار

## رات كانسول علائر اشيانول مين امير الجم كم ضو كرفار طليم ما بتاب

ایسے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ دُنیا کی پہنا ئیوں میں چکرلگانے والے حضرت خضر مہودارہو ایسے عالم میں کیا دیا ہے گئے ہیں۔ان کے بڑھا ہے میں بھی جوانی کی رعنائی ودلکشی نمایاں تھی۔اوروہ مُجھ سے کہ رہے تھے کہا ہو کہا ہے از لی جدوں کی تلاش میں بے قرار پھرنے والے! کیا تجھے معلوم نہیں کہ ول کی آنکھ کھی ہو تواس دنیا کی تفتریہ سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور عالم بے تجاب نظر آنے لگتا ہے۔

اقبال نے حضرت خصر علیہ السلام کو بوڑھا بتایا ہے۔ کیونکہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی عمر انتہائی طویل ہے۔ لیکن باوجود طویل العمر ک کے آپ جوانوں کی طرح چست و چالاک اور مستعد نظر آتے ہے۔ حضرت خصر کا ارشاد سُنتے ہی شاعر کے دل میں شور بیا ہو گیا اور وہ آپ کی زبانی کا نئات کے اسرار ورموز جائے کے لیے بے چین ومصنطرب ہو گیا اور چشش کے عالم میں اُن سے کا نئات کے اسرار ورموز جائے کے لیے بے چین ومصنطرب ہو گیا اور چشش کے عالم میں اُن سے کہ سکاا م ہوا۔

حضورہ الله! آپ کی لگا ہیں دنیا کی حقیقتوں سے داقف ہیں۔ آپ اُن طوفا توں سے بھی آگاہ ہیں۔
ہیں۔ جن کا شور ابھی دریا کی تہہ ہیں کہ چا چا ہورہا ہے۔ آپ مستقبل کے علم سے آگاہ ہیں۔
حضرت موکی علیہ السلام جیے جلیل القدر پیڈ ہر آپ کے علم کے سامنے پیکر چرت بن گئے۔ کشی
مسکیوں ، جان پاک اورو یوار پیٹم کے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی
تہہ ہیں چھیا ہواعلم صرف آپ کو ہی تھا۔ جو خدانے آپ کواپی خاص رصت سے عطا کیا تھا۔ اور
حضرت موکی علیہ السلام بھی اس علم سے بے خبر سے ۔ آپ آبادی کو چھوڈ کر صحرا دک میں زندگی بسر
حضرت موکی علیہ السلام بھی اس علم سے بے خبر سے ۔ آپ آبادی کو چھوڈ کر صحرا دک میں زندگی بسر
حضرت موکی علیہ السلام بھی اس علم سے بے خبر سے ۔ آپ آبادی کو چھوڈ کر صحرا دک میں زندگی بسر
کرتے ہیں۔ عام انسانوں کی زندگی کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے۔ اور سرمایہ واروں اور مخت
مشوں میں یہ کیا جھڑ ا ہے۔ ایشیا کی سرز مین جو صد یوں سے عظمت کی ما لک تھی۔ اس کا قباس
عظمت کیوں تار تار ہوں ہا ہے۔ جو قو میں کل تک گم نام تھیں آئ قوت وطاقت حاصل کر کوئیا پر
چھار بی ہیں۔ ان کی کام پائی کا کیا راز ہے۔؟ ان کے نوجوان نے سے لباسوں میں آراستہ نظر

آتے ہیں۔سکندر اعظم آب حیات نہ بی سکا گر بادشاہی فطرت اب تک پینے بلانے میں مصروف ہے۔ وہ شراب نوشی کے مزے لوٹ رہی ہے۔ باشی ناموس مصطفے کے رہے ہیں۔ تركمانوں كاخون خاك بيس مل رہا ہے۔ آگ كاالاؤروش ہے۔ حضرت ابراهيم كى اولا وكا امتحان ہے۔ نمرود مسلمانوں کا آج پھرامتخان لے رہاہے۔ اس تمام بند میں اقبال نے نہایت دردمندی مع مختلف سوالات المائ بي راور حفرت خفر سے رہنما كى حاصل كى ہے۔

نمرود ے اشارہ أن ظالم و جابر قو توں كى طرف ہے۔ جومسلمانوں كومنانے پرتلى ہوئى ہیں۔ جس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم کوجلانے کا تھم دیا تھا۔ مگر حضرت ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے اور اللہ کے علم سے بیآ کے گزارین گئی۔ اقبال کے نزدیک عالم اسلام کی پھرویسی ای حالت ہوگئ ہے۔ای لیے پوچھتے ہیں۔ کہ مسلمان توم کیوں زوال کا شکار ہے؟ حکومت و سلطنت كاسرارورموز مين مسلمان كيول اسيخ دين وملت سے برگشته موكردين اسلام كاعزت تج رہاہے۔ یہاں اقبال کا اشارہ شریف حسین کی طرف ہے۔جوانگریزوں کے ساتھ ل کرسلطنت كونقصان پہنچار ہاتھا۔اورترك خاك وخون ميں مل رہے تھے۔اشعار ملاحظہ مول۔

زندگی کاراز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ اور بدسرمایہ ومحنت میں ہے کیما خروش؟ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ ورید جاک نوجوال اقوام نو دوات کے ہیں پیرایہ پوش فطرت اسکندری اب تک ہے گرتم نا وونوش خاك وخول ميس مل ربائه تركمان سخت كوش کیا کمی کو پھر کمی کا امتحال مقصود ہے

گرچه اسکندر ربا محروم آب زندگی پیتا ہے ہاشی ناموں دین مصطفی آگ ہے، اولاد ابرائیم ہے، تمرود ہے

يعنى مسلمانوں پر جو سخت وفت آيا ہوا ہے۔ كدوہ تمام عالم ميں روبدز وال ہيں۔ كيابيان كا امتحان ہے؟ ایبا بی امتحان جیسے حضرت ابراہیم کا الله تعالیٰ نے لیا تھا۔ اقبال مسلمانان عالم کی كيفيت كوامتحان تعبيركرت بين شاعركان اضطراب آميز سوالات كاجواب حضرت خصر علیدالسلام نهایت تفصیل سے ویتے ہیں۔اور ایک ایک جُووکی پوری وضاحت کرتے ہیں خضر بیدا ہوتی ہیں۔انسان اور فطرت کا گہرادشہ بنآ ہے۔ بیت کا سودار کھنے والے دیرانوں کو تلاش

۔ کرتے ہیں اور شہروں اور آبادیوں کے رہنے والے کھیتوں اور ہاغوں کی ہر یا کی ہیں محنتی نہیں بن سکتے۔ وہ ختیاں اور منتکلات جسیلنے کے عادی نہیں بن سکتے۔ کھیتوں اور ہاغوں کے لطف اندوز ہوتا ہونے والے نازک مزاج زندگی کا راز کیا جائیں۔زندگی کا پیالدلگا تارگردش سے بی پہنتہ تر ہوتا ہے۔اے بخبر ازندگی کے ہمیشہ باتی رہنے کا بہی داز ہے۔زندگی مسلس جدوجہد کگا تاری اور محنت کا نام ہے۔اے ان خیالات کو برز ہائی خضریوں بیان کرتے ہیں۔

یہ نگا ہوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل

وہ حضر بے برگ وسامال وہ سفر بے سنگ وہبل

جس سے روشن تر ہوئی چشم جہال بین فلیل

اہل ایمال جس طرح جنت میں گرد سلسیل

اور آبادی میں تو زنجیری کیشت و تخیل

اور آبادی میں تو زنجیری کیشت و تخیل

ہے یہی اے بے خبر رانے دوام زندگی

کوں تجب ہے مری صحرانوردی پر تھے؟ ریت کے ٹیلے پہ ہوآ ہوکا بے پرداخرام دہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب اور وہ پانی کے جشمے پر مقام کارواں تازہ وہرانے کی سودائے محبت کو تلاش بختہ تر ہے گردش پیم سے جام زندگی

خت کوشی کا نام ہے۔ زندگی کی حقیقت کا راز فرہاد ہی جا نیا تھا۔ زندگی تیشے بھاری پھراور پہاڑ کو كاك كردوده كى نهر لكا كانام ب\_ يعنى سخت محنت ورياضت ، يى زندگى ميس كاميابي حاصل ک جاسکتی ہے۔ عظیم لوگوں نے مشکلات و تکالیف برداشت کر کے ہی زندگی میں نام پیدا کیا ہے۔زندگی آزادی کا نام ہے۔زندگی محکومی وغلامی کی حالت میں ایسی ندی کی مانند ہو جاتی ہے جس بیں پانی تم رہ گیا ہو۔انسان دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔انسان کا مقصد حیات زندگی کے بھید کو جاننا اوراشیائے کا مُنات کو سخیر کرنا ہے۔انسان مٹی کا ایک پتلا ہے۔اس کی حیثیت زندگی کے سمندر میں ایک بلیلے سے زیادہ نہیں۔لیکن وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لیکرایی دودهاری تلوار بن سکتا ہے۔جس کی کاف بے مثال ہو۔ اقبال تلقین کرتے ہیں کہ اگر اپنی صلاحیتوں سے کام ندلیا تو انسان کی حیثیت ایک ملی کے دھیرسے زیادہ ندہوگی۔اپنے بے مثال

خیالات کواشعار میں یوں بیان کرتے ہیں۔

ہے بھی جال اور بھی تسلیم جال ہے زندگی جاودال ، پہم دوال ہردم جوال ہے زعر گی بۇ ئے شیر و تیشہ و سنگ گرال ہے زندگی گرچہ اک منی کے پیکریس نہاں ہے دعد کی اس زیاں خانے میں تیراامتحال ہے زعد کی پخته ہو جائے تو ہے حمیشر بے زنہار تو برتراز اندیف سودوزیال ہے زندگی تواسے پیانہ امروز وفرداسے ندناپ زندگانی کی حقیقت کوہکن کےدل سے پوچھ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے تلزم ہتی ہے تو اھراہے مانندِ حباب خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انباراتو

خضرتلقین کرتے ہیں۔جس دل میں مرنے کی تؤپ ہوائے چاہیے کہ اپنے پکر خاکی میں جان بیدا کرے۔ اپنا جہاں آپ پیدا کرے۔ منت وعمل سے زندگی کی قوت پنہاں کو آشکار كرے \_ لين انسان اپن خودى كومتھكم كر كے مل كے ذريعے اس جہان آب وگل كونسخير كرے \_ صدات کے لیے قربانی دے اور مسلمان عہدے، مال ودولت، عزت و حکومت کالا کی مجھوڑ دے اور پاک نیت سے ملک وقوم کی خدمت کرے تو وہ آفتاب کی طرح افق مشرق پر چک اٹھے گا زندگی کی قوت ایسی چنگاری ہے جس بیس ہمیشہ رہنے والی روشن ہے۔ ایشائی اقوام اپنی صلاحیتوں سے کام لے کرآ سانوں پراپ سفیر بھیج سکتیں ہیں۔ اگر عزم وارادہ پختہ ہوتو محنت وعلم کے ذریعے بدخشال کی سرز بین پھروہی نایاب لعل پیدا کرسکتی ہے۔ جیسے ماضی بیس شفے۔ اقبال مسلمان قوم کی توجہ کمل اور جدوجہ کہ طرف ولاتے ہیں اور خصر کی زبال سے اُن کے زوال کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشرق کی زندگی جن حالات سے دوج ارہے۔ وہ تو عرصہ محشر کا منظر پیش کررہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشرق کی زندگی جن حالات سے دوج ارہے۔ وہ تو عرصہ محشر کا منظر پیش کررہی ہے۔ اسے عافل! اللہ تعالی کی بارگاہ میں نالہ وفریاد کر اور ہے۔ اسے عافل! اللہ تعالی کی بارگاہ میں نالہ وفریاد کر اور ہوئی سے اپنی توم کی زندگی کو مالا مال کردے۔

ب پہلے اپنے بیکر فاکی میں جاں پیدا کرے ر اور فاکستر ہے آپ اپنا جہاں پیدا کر ہے یہ تابدخشاں پھروہی لعل گراں پیدا کر ہے یہ پیش کر عافل عمل کوئی اگروفتر میں ہے

ہو صدافت کے لیے جس مل میں مرنے کی رقب مجھو تک ڈاکے سے زمین و آسان مستعار خاک مشرق پر چک جائے مثال آفاب میں گھڑی محشر کی ہے تو عرصة محشر میں ہے سے گھڑی محشر کی ہے تو عرصة محشر میں ہے

چھے بندیں خضر علیہ السلام سلطنت و بادشاہت کی حقیقت ہے آگاہ کرتے ہیں میں تجھے بندیں خصر علیہ السلام سلطنت و بادشاہت کی حقیقت سرمایہ بنائن کہ آئی آل المسلوک کا رمز کیا ہے۔ جے تو حکومت اور سلطنت مجھتا ہے وہ در حقیقت سرمایہ داری اور ہوں ملک گیری کے تماشے ہیں ایک ملک دوسرے کو خلام بنائیتا ہے۔ قو موں کی حکمران کو صفح جادو کری ہوئے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ وہ غلای کے طوق کو ساز دلیری مجھے لیتے ہیں۔ حکمران رعا تیں دے کر اور ہوئے عہدوں کا لاہ کی دے کر حکوم عوام کی نفسیات بدل دیتے ہیں جمود کی آگھے کے جادو سے ایاز غلای کے جلقے کو مجو بہت اور آرائش کا سامان تھے ہیں بھی بھی محکوموں کا خون جوش ہیں آجاتا ہے اور کوئی موئی جیسا رہنما آٹھ کر حاکم سامان تھے ہیں بھی بھی محکوموں کا خون جوش ہیں آجاتا ہے اور کوئی موئی جیسا رہنما آٹھ کر کر کے سامری طلسم کو تو ٹر ڈال ہے۔ مغرب نے مشرق پر غالب آگر بہی صورت حال پیدا کر دی ہے مغرب کا جمہوری نظام ور حقیقت جرواستیداد کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ بھی بادشاہت و ملوکیت کی مغرب کا جمہوری نظام ور حقیقت جرواستیداد کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ بھی بادشاہت و ملوکیت کی ایک حتم ہے۔ کو یاظلم وستم کا دیو جمہوری لباس میں ناج رہا ہے۔ اور مشرق کے لوگ اُسے آزادی کی ایک حتم ہے۔ کو یاظلم وستم کا دیو جمہوری لباس میں ناج رہا ہے۔ اور مشرق کے لوگ اُسے آزادی کی

اقبال بہاں مغربی جمہوریت کے نقائص بیان کرتے ہیں۔مغربی جمہوریت سرمابیدداری کی ایک شکل ہے۔ جنگ زرگری ہے میجلس قانون ساز اصلاح ورہایات کے نام برعوام کے حقوق سلب كركيتي ہے۔ بورب والوں نے محكوم مملكوں ميں جونمائندہ ادارے قائم كيے تھے وہ حقيقت میں آزادی کی دستاوین ندینے۔ان اشعار میں اقبال نے خاص طویران اصلاحات کی طرف اشارہ کیا ہے جوا ۹۲ او میں انگریزوں نے برصغیر میں کی تھیں اٹھیں ماندیکو چسیس فورڈ اصلاحات یا دومکی کا نظام کہتے تھے۔ ملک کے بوے حصے نے اصلاحات کا بایکاٹ کیا تھا۔ کیونکدان سے مسلمانوں کو خاص فائدہ نہ کہ بچا۔ اقبال کہتے ہیں مغربی جمہوریت سراب ہے۔ بدآ شیان ہیں تفس ہے۔ مغربی جمهوريت كوسب يحريبجه ليناايك بروى علطى موكى - يوريل طب كى بيدوائيان والنق ميس بهت ميتمي ہیں مگران کے اثر سے کھانے والوں پر غفلت کی نیندطاری ہوجاتی ہے۔ پھرمجالس قانون ساز میں ممبر برده پڑھ کرتقریریں کرتے ہیں۔ دراصل بیعوام کوفریب دینے کے شے معطریقے ہیں۔ نظام جمبوريت سے انسانيت كامداد انبيس موتا بلكدمسائل ويجيده سے ويجيده تر موجاتے بيں ساشعار موجودہ دور کی اجماعی زندگی کے مجھے ترجمان اور سیای شعور کے مجھے عکاس ہیں۔

ہے وہی سازکہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے بردوں میں نہیں غیراز نوائے قیصری د یواستبداد جمهوری قبامیں یائے کوب توسمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے تیکم پری مجلن آئین واصلاح درعایات وحقوق طب مغرب مین مزے منتھے اثر خواب آوری گرمتی گفتار اعضائے مجالس الامال بہمی اک سرمایدواروں کی ہے جنگ زرگری اس سراب رنگ و بوکو کلتال سمجما ہے تو آہ اے نادال قفس کو آشیال سمجما ہے تو

سرماية ومحنت كي عنوان كے تحت اقبال بدزيان خصر مزدوروں كے مسائل اورا نكاحل بيان کرتے ہیں۔خطر فرماتے ہیں۔ کہ بندہ مزدور کومیرا پیغام دے دو۔ میروہ آواز ہے جو کا سکات کا پیام ہے۔اے مزدوروا سرمایددارمختلف حیلہ بہاتوں سے تمہارے حقوق غصب کررہے ہیں۔

مزدورا ہے خون کینے سے تہذیب کی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ مگرسر ماید داراس کواپنی ملکیت قرار ویتا ہے۔اس کی مزدوری نہایت قلیل ہوتی ہے سرمایددار یوں مزدوری دسیتے ہیں جیسے اہلِ اُروت غريبون كوز كؤة ويية بين بسرمايه دارمز دوري بهي بخشش مجه كرديية بين سرمايه دارى جالون كو مزدور مجھتیں سکتے کیونکہ وہ سا دہ اور ہیں۔ گویا سرمایدداروں نے مزدوروں کونشہ میں بتالا کررکھا ہے۔ نسل وقومیت کے امتیازات ، ذات ، پات کی تقسیم ، مرجی نظام کلیسااور کالے گورے کی تفریق پیدا کر کے عوام کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ انہی ہتھکنڈوں سے بورپ میں یا دری اور برصغیر میں برہمنوں نے اپنی بادشاہت قائم کرر کھی ہے۔ غریب مزدوران کے جال میں پھنس کرزندگی کی ا بازی ہار بیٹھا ہے۔ ان خیالی و یوتا وال کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ سر مایہ دار مروفریب سے کام لے کرمزدور کے حق پر ڈاکہ ڈالتے رہے ہیں۔ اور مزدور اپنی فطری سادگی ے تکست کھا گیا ہے خصر بتاتے ہیں کہ صدیوں سے غریب مزدور، کا شتکاراورغریب عوام پرامراء حکومت کررہے ہیں۔ تہذیب وتندن ، رنگ وسل کے مسکرات وکن کر بنائے گئے ہیں۔ لیکن اب وفت آ گيا ہے كەمزدورايين فن كوحاصل كريں \_خصر پيغام ديتے ہيں:

بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کا نکات شاخ آ ہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات الل ثروت جيے ديت بين غريبول كوركات "خواجگی"ئے خوب کن چن کے بنائے مسکرات شكر كى لذت مين تو لنوا كيا نفذ حيات انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

اے کہ جھے کو کھا گیا سرمانیہ دارحیلہ گر وسب دولت آفري كومزد يول ملتى راى نسل قوميت كليسا بسلطنت بتهذيب مرنك كث مرا نادال خيالى ديوناول كے ليے مكرى جالون سے بازى \_ كياسرمايددار اٹھ کداب برم جہاں کا اور بی انداز ہے

ماضی کی سرگزشت یہی ہے کہ مگراے مزدور!اب تخفیے بیدار ہوجانا جاہیے۔ ہمت مردانہ كے سامنے دريا بھى كوئى حيثيت نہيں ركھتے تو كب تك شبنم كے چند قطروں كى طرح مزدورى قبول کرتا رہے گا۔ ونیا بھر میں جمہوری بیداری کے ترانے گائے جارہے ہیں۔ نیا نظام آگیا ہے۔
سکندراور جمشید جیسے بادشاہوں کے قصے کب تک شغارہ گا۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ زمانے کیطن
سے نیالورطلوع ہور ہاہے۔ آسان کوڈو بہ ہوئے ستاروں کا ماتم کرنے کی بجائے نیاافق تلاش
سے نیالورطلوع ہور ہائے۔ آسان آزادی طلب ہے۔ اُس نے غلامی کی دنجیریں توڑ ڈالی ہیں۔ جنت
سے دور ہوکرانیان کب تک آنسو بہاتا۔ بہتر ہے وہ اپنی جنت آپ بیدا کرلے۔

خطر مزدور کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ عزم وہمت سے کام لے کرمر مایہ داری کے اس نظام کے طلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اقبال کا اشارہ روس چین اور اشتراک ممالک کی مزدور تنظیموں کی طرف ہے مزدور اب اب خفوق حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ اب کاروبار عالم کی باگ ؤور جمہور کے ہاتھ ہیں ہوگ ۔ پھول اب نے زخم کے علاج کے لیے باغباں کے پاس نہ جائے گا۔ بلکہ بہارسب زخموں کا علاج کرے گا۔ اے ناداں مزدور اتو سر مایہ داری کی شع کے گرد چکر لگانا چھوڑ دے اپنی فطری صلاحیتوں کو کام بیس لاکر ترتی کی منزلوں کی طرف گامزن ہو۔

آسان! ڈوبہ ہوئے تارون کا مائم کب تلک توڑ ڈالین فطرت انسان نے زنجیری تمام دوری جنت سے روقی چٹم آدم کب تلک

باغبان چارہ فرما سے بیہ کہتی ہے بہار اپنی فطرت کے تحلّی زار میں آباد ہو زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک کرمک ناداں طواف شع سے آزاد ہو

آخری بندیں شاعر نے دُنیا ہے اسلام کوموضوع بنایا ہے۔خصر فرماتے ہیں تو بچھے ترکوں اورعر بول کی واستان کیا شنا تاہے۔ کیا مسلمانوں کے حالات بچھے معلوم ہیں کہ آج کل عالم اسلام کا کیا حال ہے۔ میسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وریڈ مسلمانوں ہے چیین کر لے گئے ہیں۔ یعنی وہ علوم جومسلمانوں نے پھیلائے تھے۔ میسائی وہ تمام کتب کا حزانہ اوٹ کر لے گئے۔ اور جاز کی خاک یا کہ سلمانوں نے مشرق ومغرب میں کی خاک یا کہ سے کلیسائی بنیاد کے لیے اینٹیں بین مسلمانوں نے مشرق ومغرب میں کی خاک یا کہ سے کلیسائی بنیاد کے لیے اینٹیں بین مسلمانوں نے مشرق ومغرب میں

جوظیم الثان سلطنتیں قائم کی تھیں اُن پر عیسائیوں نے بھنہ کرلیا ہے۔ مثلاً اُندنس، مراکش، طرابلس
مصر، شام فلسطین وغیرہ ہے اُنجی اجنبی الرات ہے محفوظ شدم ہے۔ مسلمان جوشر خرکی ٹو پی پہنچے کی
وجہ ہے شہرت رکھتے تھے۔ آئ مجبور و ہے کس نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان مما لک روبر زوال ہیں۔
ایرانی بھی یورپ کی تہذیب وقدن کو اپنارہ ہیں۔ گویا یورپی شراب کے نشد میں چورہو چکے ہیں۔
برطانیہ اور دوس نے ایران کو تھیم کر کے بورپی تمدن کو عام کر دیا ہے۔ بورپ کی عیاداند چالوں سے
ملت اسلامیہ کا ایسا حال ہوگیا ہے۔ جیسے قبی سونے کو کلاے کوئے کر ڈالتی ہے۔ بورپی اتوام
مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ مسلمانوں میں اتفاق واتحادثیں رہا۔ بورپ نے ملب اسلامیہ
مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ مسلمانوں میں اتفاق واتحادثیں رہا۔ بورپ نے ملب اسلامیہ
ہوچکے ہیں۔ کیا تم نے موانا نارو تم کا وہ تول تیس شنا کہ جس پرائے مقام کو نے سرے ہے آباد کرنا
عبان کرتے ہیں۔ یہ پہلے اس کی بنیادا کھاڑتے ہیں۔ دھتر بدزبان حال مسلمانوں کی حالت زاد کا
بیان کرتے ہیں۔

حشب بنیاد کلیسا بن گئی خاک مجاز جو سرایا ناز نف بین آج مجبور نیاز کلار محلال سونے کو کر دیتا ہے گاز معظر ب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانات راز می ندانی اول آل بنیاد را دیران کنند

لے محے مثلیت کے فرزند میراث فلیل ہوگئی رسوا زمانے میں گلاو لالہ رنگ حکمت مغرب سے ملت کی ہے کیفیت ہوئی ہوگیا مانند آب ارزال مسلمال کا لہو گفت روی ہر بنائے کہند کا باوال کنند

خطر مسلمانوں کے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آئیں بہتر مستقبل کے لیے مشورے
اور تجاویز دیتے ہیں۔ اگر چروج وزوال فطری ہیں۔ دنیا ہیں تو موں برعروج وزوال آتار ہتا
ہے۔ گر قابل افسوں بات ہیہ کے مسلمان قوم نے زوال کو اپنا مقدر تجھ لیا ہے۔ مایوی اور بدد کی
نے آئیں ہے مل اور ست بنا دیا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کوتا ہوں اور برے حالات سے کوئی سبق
منیں سکھ رہے۔ خصر احساس دلاتے ہیں۔ کہ برصغیر پاک و ہند اور تمام وُنیا ہیں مسلمانوں کی

للطنتیں چین جانے کے بعد ملت اسلامیر کی آنکھیں کھل جائی جا ٹیسی سیاست فرنگ نے آخیں ا پناشکار بنالیا ہے۔اللہ تعالی نے انھیں چیم بصیرت عطاکی ہے۔انھیں عقل سے کام لے کرموجودہ حالات کو بدلنا ہوگا بھیک ما تک کرمومیائی حاصل کرنے ہے بہتر ہے کدانسان اپنے جوڑوں کا شكت رہنا گوارا كرے۔اگرچەتوا كىے حقيرچيونى ہے۔ليكن خوددارى كا تقاضه ہے كەكى سليمان كے روبروایی حاجت ندلے جا۔ اتبال توم کوغیرت وخود داری کا درس دے رہے ہیں۔ اقوام شرق کی نجات آپس کے میل جول میں ہے۔ایشیا والوں کوا تفاق واتحاد کا دامن تھام لینا جاہیے۔مگروہ ابھی تك اس قلتے سے بے خبر ہیں۔اے مسلمان ا تو ساست چھوڑ كردين كے قلعے بيس داخل ہوجا مسلمان كانصب العين دين كاحكامات يركمل عمل بونا جاب اى طرح ملك وملت كمسائل حل ہوں گے۔ ماضی میں مسلمانوں کوعروج صرف اس لیے حاصل ہوا کیونکہ وہ اسپے دین کے اصولوں برقائم ستھے۔سلطنت ودولت صرف کعبے کی حفاظت کا شمر ہمتی کعبہ کی حفاظت کے لیے ٹیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک تمام مسلمانوں کومتحد ہوجانا جا ہیں۔ نااتفاتی اوراز اکی جھکڑ ااسلامی وصدت کو بارہ بارہ کرنے کا سب ہے۔ اسلام نے رنگ، نسل ، علاقے اور قومیت کے تمام التيازات مطاوسيكي بين بوان تفرقات بين الجهارب كالخواه وه شابي فيمول مين رين ولاترك ہویااو نچ گھرانے کا عرب۔ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اگرمسلمان نے نسل کو مذہب پرتر جے دی تو وہ راستے کے خبار کی طرح اس دُنیا ہے ہوا ہوجائے گا۔ اتحاد اسلامی وفت کی اہم ضرورت ہے۔ امتیاز رتک وخوں کو چھوڑ کر وحدت ملت اختیار کرنا ہوگی۔ای لیے خصر علیہ السلام خلافت کی بنیادوں کواستوار کرنے کے لیے اسلاف کے قلب وجگر کو ڈھونڈ کرلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔اے مسلمان! اینے بزرگوں کے نقشِ قدم پر چل اُن جیسی صفات اور اخلاق حمیدہ اپنا۔ ویسی ہی محنت وریاضت اختیار کرملم ومکل سے پختہ کردار بن مگر تیری حالت کیا ہے۔؟ تو فرقہ پرتی میں مُنتلا بي-توپوشيده اورظا هر بخفي اورجلي ،اصولي اورجز وي باتوں مين فرق نبين كرسكتا \_چيم بصيرت اور ہوش وجواس سے کام لے۔ بیفرقہ پری اسلام کے لیے زہرقائل ہے۔ خطر اُمت مسلم کے

ربط وصبط ملت بيضا ب مشرق كي نجات ايشياوا لي بين اس تكتے سے اب تك بخبر پھرسیاست چھوڑ کرداغل حصارویں ہیں ہو ملک والمت ہے فقط حفظ حرم کا اک ثمر ایک ہوں مسلم حرم کی یاسبانی کے لیے نیل سے ساحل سے لیکر تابہ خاک کا شغر جوكر التيازرتك وخول من جائع الرك خركاى مو يا اعرابي والا كر آخری بند میں خصر مسلمان قوم کوا چھے مستقبل کی خشخری دیتے ہیں ہمیں مایوں ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ جذبے سے کام لے کرعلم عمل کے در لیے کرے حالات کی اس دلدل سے تکانا ہوگا۔روشنی کی کرنیں تاریکیوں میں چھوٹتی ہیں۔ سیجے دل سے جوفریا دکی جائے۔اس کا انر ضرور ہوتا ہے میں چھم بھیرت سے و کھے رہا ہوں کہ ایک نیاجہاں پیدا ہورہا ہے۔اسلام نےعوام کی آزادی کا جوخواب چودہ سوسال پہلے و یکھا تھا۔ آج اس خواب کی تعبیر نظر آر بی ہے۔ بیداری کا پیغام برگ و باد لا رہا ہے۔مغربی وُنیا کا عروج زوال میں بدل جائے گا۔اقبال کی پیش گوئی درست ٹابت ہوئی اور اُن کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دوسری جنگ پورے شروع ہوئی جس نے بورپ کے توی کو صلحل کرویا۔ وہ سلمانوں کو اُمیدولاتے ہیں کہ سندر کو و مکھ وہ جل کررا کھ بنتا ہے لیکن وہی را کھاس کے لیے نئی زندگی کا سامان بن جاتی ہے۔ تو آ تکھیں کھول اور میرے کلام كة كين من آن والزمان كي وهندلي كاتصور و مجهل النظم ميس شاعر فكرك كراكي ادر شعور کی پختگی سے کام لیا ہے۔ اور قوم کوروش متفتل کی نویددی ہے۔ جذب وشوق کی فراوانی اور در دول کی آمیزش ہے بیظم شاعرانہ کمال فن کالاز وال نمونہ بن گئی ہے بیظم بصیرت وحرکت اور فكرعمل كاحسين شابكار ب-ان افكاروخيالات يرعمل بيرا جوكرمسلمان قوم بام عروج يريخ سكتي ہے۔ گرافسوں ہم کلام اقبال برعمل بیرانہیں رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کلام اقبال کی روح کودل کی گہرائیوں ہے محسوس کریں اور عمل کی شاہراہ پر گامزن ہو کر آھیں سے ول ہے خراج عقیدت پیش کریں۔مندرجہ ذیل اشعار فکرا قبال کانچوڑ ہیں۔

اب ذرا ول نقام کر فریاد کی تاثیر دیکھ اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ آنے والے وقت کی دھندلی کی ایک تضویرد کھے مناہنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ مناہنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار

عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو بھی عام تریت کا جود یکھا تھا خواب اسلام نے کھول کر آ تکھیں مرے آ مکینہ گفتار میں آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گردوں کے پاس مسلم استی سید را از آرزو آباد دار

#### غيرمطبوعه اترجيحاً تازه نگارشات

ra. Challa Lagrania - Carambia de de la Colombia.

(قلمي معاونين كي خدمت مين گذارش)

ہم اپنے معزز قلمی معاونین سے منتس ہیں کدوہ 'الاقرباء' کو صرف الی نگار شات قطم و مثر مرحت فرما کیں جوغیر مطبوعہ اور رہنجا تازہ تخلیقات ہوں ہمیں انسوں ہے کہ ہم بعض ایسی نگار شات کو شائع نہیں کر سکے ہیں جن کی قبل ازیں اشاعت ہمارے علم میں آئی ہیں۔ بہر حال ہم شکر گزار ہوں کے اگر''الاقرباء' کے لیے ترسیلات پر''غیر مطبوعہ' کے الیے ترسیلات پر''غیر مطبوعہ' کے الفاظ کھے دیئے جا کیں۔ (ادارہ)

# محرفیصل مقبول بجز کلام اقبال کا ایک کردار۔۔۔۔ ابلیس

اقبال کی فلسفیانہ شاعری ہیں کا نئات کے متحرک پہلوی عکامی جرپورا نداز میں ہوئی ہے۔
اقبال کی نظر میں کا نئات کا وجود اُسی صورت برقرار روسکتا ہے جب تک اس میں حرکت موجود
ہے۔ کا نئات کا جود یا سکون نہ صرف انسانی زندگیوں کے لیے ہلاکت ہے بلکہ پوری کا نئات کے
لیے باعث زوال ہے۔ قرآن پاک کے نزدیک اس کا نئات کی (جس میں ہم زندگی بسر کر رہے
ہیں) نوعیت کیا ہے؟ اول ہے کہ اس کی آفرینش اس لیے نہیں ہوئی کرتخلیق کاعمل ایک کھیل ہے۔
ہیں ) نوعیت کیا ہے؟ اول ہے کہ اس کی آفرینش اس لیے نہیں ہوئی کرتخلیق کاعمل ایک کھیل ہے۔

ا قبال کے نزدیک اس (کا مُنات) کی ترکیب ہی اس طرح ہوئی کہ اس میں مزیدوسعت کی گنجائش ہے۔ بیکوئی جامد کا مُنات نہیں نہ ایک ایبا مصنوع جس کی پھیل فتم ہو پھی اور جو بے حرکت اور قابلِ تغیر و تبدل ہے۔ برتکس اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باطن میں ایک نئی آفرینش کا خواب پوشیدہ ہے۔'لے

کا کتات کا نظام جسم کی ما ندہے جب جسم کا ہر حصدا پی پوری صلاحیت اور طاقت سے کا مہر انجام دیتا رہتا ہے جسم تندرست و تو انا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا کتات میں تندیلیاں روفما حرکت میں رہتے ہیں اور نظام کا کتات میں معاون و مددگار رہتے ہیں کا کتات میں تندیلیاں روفما ہوتی رہتی ہیں جینے ای بیر عاصر انتشار کا شکار ہوئے نظام میں کسی بری تبدیلی کا پیش فیمہ بنتے ہیں۔ کروڑوں سال پہلے ہماری زمین پر ہونے والے کسی بڑے حادثے کی وجہ سے کا کتات میں بہت بڑے رہتا ہی روفما ہوئی اور اس کی جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی بہت بڑے ہیں۔ ہوئی ہورہ کو کا در اس کی جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی تنہذیبیں بھی نیست و تا بود ہو گئیں۔

اقبال بدلتی موئی دنیامیں انسانی بقائے لیے ان بنیادی عناصر کوضروری خیال کرتے ہیں۔

"اسلام کے زدیک حیات کی بیروحانی اساس ایک قائم ووائم وجود ہے جے ہم اختلاف اور تغیر بیسی جلوہ گردیکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی معاشرہ حقیقت مطلقہ کے اس تصور پر بینی ہے تو پھر بیہی ضروری ہے کہ ووا پی زندگی ہیں ثبات وتغیر دولوں خصوصیات کا لحاظ رکھے۔ اس کے پاس پھی تو اس تم بیاس کے دوای اصول ہونا جا ہیں جو حیات اجتماعیہ ہیں نظم وانضباط قائم رکھیں ، کیوں کہ مسلسل تغیر کی اس بدلتی ہوئی وُنیا ہیں ہم اپنا قدم مضبوطی ہے جماعتے ہیں تو دوای ہی کی بدولت رکین ودای اصولوں کا بدولت رکین دوای اصولوں کا بدمطلب تو ہیں کہ اس سے تغیر و تبدیلی کے جملہ امکانات کی تھی ہو جائے اس کے تغیر و تبدیلی کے جملہ امکانات کی تھی ہو جائے اس کے تغیر و تبدیلی کے جملہ امکانات کی تھی ہو جائے اس کے تغیر و تبدیلی کی ایک بہت بڑی آ بت تھم رایا ہے ہے ۔ لیے کہ تغیر و حقیقت ہے جے قرآن پاک نے اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی آ بت تھم رایا ہے ہے ۔ لیے کہ تغیر و حقیقت ہے جے قرآن پاک نے اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی آ بیت تھم رایا ہے ہے ۔

اقبال نے اس کا کناتی تھوورکت کو بنیا دینا کراپنے کلام میں جاب جا حضرت آدم علیہ السلام اور المیس کے تاریخی واقعہ سے بحث کی ہے۔ ان کے ابتدائی کلام (با تک درا) میں اس کر وار پر سرس بحث کی تھی ہے لیکن جوں جوں ان کی شاعری ترقی کی مناذل طے کرتی جاتی ہے بیکر واران کی شاعری میں نمایاں ہوجا تا ہے۔ اقبال نے اپنے افکار وخیالات کے اظہار کے لیئے ایک جائے اور مر یوط نظام فکر تھکیل ویا جس کی روشنی میں اقبال نے نہ صرف اپنے نظریات وفلسفیاندا فکار کی وضاحت کی بلکہ قوم کو بھی خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اقبال نے المیس کے حوالے سے قرآئی احکامات کو شعری قالب عطاکیا اور اس کی جزئیات سے بحث کی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت احکامات کو شعری قالب عطاکیا اور اس کی جزئیات سے بحث کی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے خروج کا واقعہ البلام کے جنت حوالے سے خروج کا واقعہ البلام کے بخت سے خروج کا واقعہ البلام کے خاص قوجہ کا مرکز ہے اور ان کی شاعری میں اس واقعہ کے مختلف حوالے ساتھ ہیں۔ اس طرح البلام کے کردار پر بھی روشنی ڈالے ہیں اور اس کے مقاصد وعزائم سے ملت اسلامیہ کو باخر کرتے ہیں۔

ا قبال قرآن پاک کے اس علم پر بھی روشنی ڈالنے ہیں کہ بید دانعہ محض ایک دانعہ نہیں بلکہ اسلی انسانی کے لیے بہت ی حکمتوں کو بیان کرتا ہے۔ اقبال کے پہلے مجموعہ کلام پا گب درا میں لظم" سرگز صب آدم" کے ابتدائی چندا شعار میں اس واقعہ کی جانب اشارہ ملتا ہے۔

ا قبال کے کلام میں ابلیس کا کردارا پنی تمام تر خامیوں اور سفلی وطاغوتی طاقتوں کے ساتھ أبهركرسامنة تا ب- اقبال كالبيس قوت حسن وعمل كانمائنده ب- اقبال كوابليس كي ذات ب اس کیے مروکار ہے کہ وہ مایوی ہے لیکن اس کی مایوی ہی کا منات میں تغیر وار نقا کا باعث ہے۔ اہلیں جس دن سے دربارخدا وندی ہے مردود قرار پایا اس دن ہے وہ نسلِ انسانی کے خلاف سفلی اورطاغوتی طاقتوں کواستعال کررہاہے۔وہ انسانوں کوغافل اور گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ا قبال کوابلیس کی ذات کا بھی متحرک پہلوممل پیم کا درس دیتا ہے۔

اقبال کوابلیس سے اس کیے بھی سروکارہے کہ وہ سل انسانی کوعمل صالح سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن قطرت انسانی عمل صالح کی طرف مائل ہوتی ہے یوں ایلیس کا کردار بن نوع انسان کے لیے راہ فلاح میں سب سے بری رکاوٹ ہے لیکن یہی رکاوٹ انسان کوعمل صالح کی ترغیب دیتی ہے تا کہ ہم خدا کی خوشنو دی اور اس کے انعام واکرام کے حق دار قراریا کیں۔

ا قبال ابلیس کوشر کا نمائندہ تشکیم کرتے ہیں لیکن خیروشر کی آزمائش میں ابلیسی کروار ایک مستقل عمل كاسب ہے۔ بقول ڈاكٹر خليفه عبدالحكيم ،"اقبال كنز ديك زندگی فعی واثبات دونوں پر معممل ہے۔ ارتقاع حیات میں ایک حالت کی نفی ہے دوسری حالت کا اثبات ہوتا ہے اورآ گے برجتے ہوئے بھی ای اثبات کی نفی ہو جاتی ہے۔ نفی سے اعلیٰ تر اثبات کی طرف یا اقبال کی اصطلاح میں استحکام خودی کی طرف مسلسل قدم أفعنا جا ہے۔ اثبات مسلسل نفی مسلسل کے بغیر نہیں ہوسکنا لہذائفی بھی خیرمطلق کے حصول کے لیے لازی ہے ہیں

ا قبال اپنی نظم "جریل و ابلیس" میں ابلیس سے دنیا کے بارے میں کہلواتے ہیں۔ ''سوز وساز و در دو داغ وجنتجو وآرز و'' (لیعنی اس کا نئات میں جمود وسکون کا نام نہیں ہر طرف تغیر ہی نظرآتا ہے۔)جنت میں والی تہ جانے کی خواہش المیس سے بیکہ الی ہے۔

آواے جریل اتو واقف نہیں اس رازے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کرمیرا سبو اب بہاں میرا گزرممکن نہیں ممکن نہیں سے سن قدرخاموش ہے میالم بے کاخ وکوا و شنی کاعملی جوت، حضرت آدم علیدالسلام اور امّال حواکی افزش، حضرت آدم علیدالسلام کا بےلباس بونا اور خدا سے شرم محسوں کرنا ، حضرت آدم علیدالسلام کا زبین پر قیام حضرت آدم کی قبولیت استغفار، بیتمام واقعات قرآن نے بری صراحت کے ساتھ بیان کیے جی ۔ ہے

جب تخلیق آدمیت سے قبل لا تعداد فرشتے خدا تعالی نے اپنی حمد وثنا کے لیے پیدا فرماد بے تھے تو پھر تخلیق آدمیت میں کیاراز پوشیدہ ہے۔ قرآن نے تخلیق آدمیت کی بے شار حکمتیں بیان کیس ہیں۔

گیاشیطان ماراایک مجدے کے ندکرنے میں اگر لاکھوں برس مجدے میں سرماراتو کیامارا

🕸 خدائے برزگ وبرتر کے احکامات کی پابندی (امر بالمعروف و جی عُن المنکر)

🖈 ابلیس کی سرکشی ااورانسان دشمنی (خیروشرکی آزماکش)

ہے حضرت آدم اور امّال حوا کا جنت میں قیام اور حکم خدا سے لغزش (جنت سے زمیں کی جناب سفر)

جے توبہ واستغفارا وررجوع الی اللہ کی ترغیب (وُنیا میں قیام اور جہدِ مسلسل کا درس)

اہلیس پُر قوت، ہاعمل اور شدید ہیجان پرورجذ ہات کا مالک ہے بعنی صرف شرکا نمائندہ ہے۔
و مری طرف انسان خیروشر کا نمائندہ ہے بعنی انسان کی فطرت میں ملکوتی اور شیطانی و و نو ل عناصر
پائے جاتے ہیں جو اس کی شخصیت میں ہو یت پیدا کرتے ہیں۔ جنت میں خیروشر کا کوئی تصور نہیں
۔ بیز میں ہی وہ میدان عمل ہے جہاں خیروشر کے تصور سے انسان کی آزمائش مقصود ہے یہاں میہ حقیقت بھی آ شکار ہوتی ہے کہ انسان کو فقط تقدیر کے تابع نہیں کیا گیا بلکداس کے لیے نیکی و بدک کی
را ہیں متعین کرنے کے بعدا سے بااختیار کیا گیا ہا کہ اس کے لیے نیکی و بدک کی
را ہیں متعین کرنے کے بعدا سے بااختیار کیا گیا ہا کہ اس کے لیے نیکی و بدک کی
را ہیں متعین کرنے کے بعدا سے بااختیار کیا گیا ہا کہ اس کے لیے نیکی و بدک کی

ا قبال کے ہاں ابلیس کا تصوراس کے فلسفہ خودی کا ایک جزولا یفک ہے۔خودی کی ماہیت میں ذات الی سے فراق اور سعی قرب و وصال دونوں داخل ہیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی جان اس کا نظریے عشق ہے۔ عشق کی ماہیت آرز و ، جنجو اور اضطراب ہے۔ اگر زندگی میں موانع موجود نہ

كلام ا قبال كا أيك كردار .... ابليس

بول تو وہ خیر کوشی بھی ختم ہو جائے جس کی بدولت خودی میں بے داری اور استواری پیدا ہوتی ہے۔اگرانسان کے اندر باطنی کشاکش ندہوتو زندگی جامد ہوکررہ جائے۔اقبال نے شیطان کی خودی کو بھی زوروشورہ پیش کیا ہے اور کئی اشعار میں توشیطان کی تذکیل کی بجائے اس کی تکریم کا بهاونظرة تاب اس كى وجديه بها قبال جدوجهد كم ملغ بين اورجد وجهد باطنى اورخارجى مزاحتون كے بغیر نبیں ہوسكتى -خودى اسپے ارتقائے ليے خودا پناغير پيداكرتى ہے تاكداس كوجذب كرنے اور اس پرغالب آنے سے انسان روحانی ترق کرسکے۔ لا

انسان کے لیے چدمسلسل کاسیق قطری ہے۔ بقول خلیفہ عبدالحکیم:" آدم کا کمال اس کی سعی بیم ہے وابستہ ہے۔اگر شیطان اس کو پہلی سکونی جنت سے نہ تکالیّا تو اس کو بیتک و دو کہاں ہے تعیب ہوتی۔ پہلی جنت جس سے شیطان نے نکلوایا۔ وہ بے کوشش یوں ہی بخشی ہوئی جنت تھی۔ اب آ دم اپنی مساعی سے جو جنت بنائے گاوہ اس کے خون جگر کی پیداوار ہوگی۔وہ اس کی اپنی کمائی

خورهيد جهال تاب كي ضوتيرے شرريس آباد ہے اک تازہ جہال تیرے ہنر میں جي نيس بخش موس فردوس نظر ميس جنت زی بنہاں ہے زیے خون جگر میں اے میکر رکل کوشش بیم کی جزاد مکھ!

(روح ارضى آدم كاستقبال كرتى ہے)

اسميدان عمل مين انسان كوخيروشركي آزمائش كرركرا بنامقام حاصل كرنا بجوانسان اس آزمائش میں پورا اُر ے گااس کا محکانہ جنت ہے جوانسان کا قدیمی و حقیقی مسکن ہے اور جو سرکشی كرے گا اور ابليس كے قتش قدم پر چلے گا اس كامقام دوزخ (ھادىيە بھڑ كنے والى) ہے حتى كدوه جانتا ہے کہ البیس اس کا کھلادشن ہے۔ (سورۃ الاعراف 'ووسرارکوع) ٨ شنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن کڑی سرشت میں ہے کو بکی و سہ تابی ابلیس شرکا فمائندہ ہے اس کردار میں وہ تمام حوالے موجود ہیں جونسل انسانی کے لیے روز

ازل سے باعث عمّاب (۹) ہیں اس کا اولین مشن یا مقصد ہی آدمیت کی تذلیل اور خدا کی نافر مانی ہے ولے

شیطان کی حیثیت اس دُاکو کی ہے جوآ دمیت کولوٹے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔
اس مقصد کے لیے اس کے پاس بے شار بیرونی (دولت ، حرص ، لا کی ، حکر انی ، شہرت اور سیاست کا فشر) اوراندرونی (انسانی نفس ونفسانی خواہشات) حربے کا دگر ہیں جن سے وہ انسان دشمنی کاعملی شیوت و بتا ہے۔ شیطان اوراس کے حواری نسلی انسانی کو گراہ کرنے پر کمر بستہ ہیں ان ہیں جن اور انسان سب شامل ہیں جو بے شارشکلوں اور حیثیتوں سے المیس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اقبال شیطانی ، طاغوتی اور المیسی و رواس کے لیے ''المیسیت'' کی علامت استعمال کرتا ہے۔

خرد نے کہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلماں نہیں تو پھے بھی نہیں

تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود وجود کیا ہے فقط جوہر خوری کی ممود

مری نگاہ میں ثابت نہیں وجود را کرائی فکر کہ جوہر ہے بے نمود را

ابلیس ایک تاریخی حوالہ ہی تبیں بلکہ اس انسانی کے لیے حقائق کا سرچشہ ہے۔ اقبال کو حضرت آ دم کی تخلیق سے لے کرز میں پراُ تر نے تک کے واقعات میں ابلیس کا کردارہی سب سے جان داراور متحرک نظر آتا ہے۔ جس سے کا نئات میں خیروشرکی آزمائش کا آغاز ہوا۔ ابلیس کی ابدی زندگی ( یعنی وضع قیامت تک کی مہلت ) میں انسان کے لیے چہد مسلسل کا سبق ہے۔ ترجہ: اللہ نے فرمایا: اے ابلیس تحصوک پیز نے روکا کداسے تجدہ نہ کرے جے میں نے اپ پاتھوں سے پیدا کیا۔ کیا تو بھی تھمنڈ میں آگیا ہے؟ یا تو ہوے درجہ والوں میں سے ؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ تو نے جھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ارشادہ ہوا کہ بیبال سے نکل جا۔ تو مردودہ ہوا۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے دگا۔ میرے رہ رہ بے کے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے ( قیامت تک ) کے دن کی مہلت ارشادہ ہوا کہ بیبان سے نکل جا۔ تو مردودہ ہوا۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے دگا۔ میرے رہ رہ بے کے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے ( قیامت تک ) کے دن کی مہلت

دے۔اللہ تعالی نے فرمایا، تو مہلت والول میں سے ہے۔ معین تاریخ کے وقت تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قتم میں ان سب کو یقینا بہادوں گا (سورة ص: رکوع ۵) ملے

و نیاجی انسان کوجس آز مائش جی جبتلاکیا گیا ہے اس کامحرک اولین ابلیس قرار پایا ہے جس
سے برسر پریکار ہونے اوراس کے خلاف صف آرا ہونے جی نجات ہے اور آخر جی صول جن کی
صفائت بھی ۔ ابلیس ان تمام سفلی اور خبیث طاقتوں کا نمائندہ ہے ابلیس یا شیطان کی ماہیت کیا ہے؟
سیمجی اسرار حیات جی ایک سریت راز ہے۔ کیا ابلیس زندگی کے کسی مظہر کا نام ہے یا وہ کوئی آمادہ
سیمشر شخصیت ہے؟ کیا وہ کوئی زوال یا فتہ باغی فرشتہ ہے یا اس جناتی مخلوق کا امام ہے جے قرآن نے
سیمشر شخصیت ہے؟ کیا وہ کوئی زوال یا فتہ باغی فرشتہ ہے یا اس جناتی مخلوق کا امام ہے جے قرآن نے
ساری قرار دیا ہے؟ لیکن خود نار کیا ایک استعارہ ہے یا دئیا کی آگ کی طرح جلانے اور ہے سے کرنے کا

قرآن وحدیث میں شیطان کے متعلق جوتھورات ملتے ہیں ان کا مطالعہ دل چہ ہی ہے اور جمت آموز بھی۔ البیس کی اگر کوئی ایک شخصیت ہوتو وہ ایک وقت میں ایک جگھل کرتی ہوئی نظرآئے ،لیکن حدیث شریف میں ہے کہ ہر خض کے ساتھ اس کا شیطان نگا ہوا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے درا جرات سے پوچھا کہ کیا حضور کے ساتھ بھی؟ فرمایا۔ ہاں میرے ساتھ بھی ہے مگر محابی نے درا جرات سے پوچھا کہ کیا حضور کے ساتھ بھی؟ فرمایا۔ ہاں میرے ساتھ لگا ہوا شیطان میں نے اسے مومی بنار کھا ہے۔ حضور کا شیطان تو مومی ہوگیا لیکن کفار کے ساتھ لگا ہوا شیطان کی رگ کا فرجی رہا۔ اور پھر شیطان انہ تو نہ ہوا۔ ایک دوسری احدیث میں ہے کہ شیطان انہان کی رگ کوئی خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس بیان میں شیطان دی شرک خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس بیان میں شیطان کوئی شخصیت معلوم نہیں ہوتا بلکہ ذندگ میں ایک تخ یب انگیز میلان کانام ہے لا

انسان کواس عارضی دُنیا میں دولت ، شہرت اور حکمرانی سے گمراہ کرتا ہے اس کے لیے تمام قواعد وضوالط مقرد کرویے ہیں تو آخروہ کون سامحرک ہے جواسے ان اصول وقواعد کی بغاوت پر اُبھارتا ہے بقیناً وہ ابلیس ملعون ہی ہے۔ اس نے اپنے یُرے عزائم کے لیے جن اور انسانوں کا ایک لفتکر تیار کر دکھا ہے جواس کی ایما پرنسل انسانی کو گمراہ کرتے پر کمریستہ ہے وور حاضر میں ہونیوالے بم وحاکے بخودکش جلے اور ٹارگٹ کلنگ (Target killing) نسلِ انسانی کو جاہ کرنے کے شیطانی حربے اور منصوبے ہیں جن کے تحت وہ ملعون بے گناہ انسانوں کو ورغلا کراس گناہ کیبرہ پر آمادہ کرتار ہتا ہے۔ اقبال نے اپنے دور میں ایسے ہی ایک اہلیسی حرب کی نشان دہی کی ہے جے وہ سیاستِ افرنگ کانام دیتے ہیں۔

گناہ جے وہ سیاستِ افرنگ کانام دیتے ہیں۔

تری حریف ہے یا رب ساستِ افرنگ مگرین اس کے بچاری فقط امیر ورکیس بنایا ایک ای البیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے سے وہ صد ہزار البیس

اقبال اہل سیاست (بالخصوص سیاست افرنگ) کو اہلیں کے کارندے (حواری) کہتے ہیں۔ان کے نزدیک افرنگی سیاست اہلیس کی نمائندہ طاقت ہے جو برصغیر بین نسلِ انسانی کوظلم و بر بریت کا نشاند بنانے برمصر ہے۔

جہور کے اہلیں ہیں ارباب سیاست باتی نہیں اب میری ضرورت بند اقلاک

اقبال پی اظم البیسی کیجلس شوری ایسی سازشوں اور انسان دشنی ہے بحث کرتے ہوئے بڑی خوب صورتی ہے شیطانی پارلیمنٹ اور ان کے عزائم کا پردہ قاش کرتے ہیں۔ اگر اس لظم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشن میں پر کھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے کتنی مہارت اور جا بک دی ہے ان احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فلسلفیانہ قکر میں و حال کر بہصورت نظم پیش کیا ہے۔ یہی نہیں اس نظم میں اقبال نے بہزبان ابلیس است محمر کی کو اب غفلت سے بیداری کا خوف بھی واضح کر ویا ہے۔ اس کے نزدیک اس ملت کی بیداری کا خوف بھی واضح کر ویا ہے۔ اس کے نزدیک اس ملت کی بیداری کا مطلب ایک قوم کی بیداری نہیں بلکہ دنیا کی بیداری ہے۔

اس نظم میں مسلمان کی تصویراس کے نازک خط وخال کے ساتھ بھی گئی ہے اور اس کے ساتھ

اقبال کے نظام فکر میں شیطان کا کروارشر کا نمائندہ ہے لیکن بیاس کا نئات میں تغیروتبدل کا بھی پیش خیمہ ہے۔ کا تنات میں خیروشری مشکش میں شیطان کی حیثیت فریق کی ہے جس کے وجود كے بغير خيروشركا اوارك ممكن فيس اقبال كے نظام فكريس ابليس يُرقوت ہے باعمل ہے شديداور بیجان پرورجذبات کاما لک ہے۔ اقبال کاشیطان عظم کے تصویر شیطان جیسائیں ہے مشھے شیطان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے واقعی ایک مردور چیز ہے۔ بیشیطان زورولیستی کا شیطان ہے وہ بجائے خود پستی ہے۔اس کے برعکس اقبال اپنے شیطان سے سروکار رکھتا ہے۔ان کا شیطان وفت حسن اورعمل كانمائنده ہے۔ دہ جرائیل علیہ السلام كی طرح خبروشر كا تماشا كی نہیں اس بحر ذخار كاتيراك ب- بيشيطان يُرقوت ب- بأعمل ب شديداور بيجان پرورجذ بات كاما لك ب- عش اسينے شيطان كو گلفيس لگتا كيول كدوه مجھتا ہے كداس كى فطرت ميں پستى اور حقارت كاعضر ہے۔ وہ شیطان سے اس لیے آ تکھیں نہیں ملاتا کیوں کہ وہ اپنی شناخت اپنی بلندی توت اورایی توانائی سے کرتا ہے لہدا اس کا شیطان بدفطری کے متضاد پہلوؤں کا نمائندہ ہے۔ اقبال این شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کراس کا سامنا کرتا ہے بھی دجہ ہے کہ اقبال کے بہاں شیطان کا کردار پوری طرح ا بجر کرسامنے آیا ہے۔

#### حوالهجات

د (تشکیلِ جدیدالهیات اسلامیهٔ 'پہلا خطبه بنام' <sup>• عل</sup>م اور پذہبی مشاہرات' 'از سيدنذرينازى برم اقبال كلب رود لا مورجنورى ٢٠٠٠ صفي تبرا٢٢ ووتفكيلِ جديد الهيات اسلامية "جهنا خطبه بنام" الاجبتاد في الاسلام" ازسيد غذرينازي برم اقبال كلب رود الاجور جنوري ٢٠٠٠، صفح تمبر ٢٢١

| معم الممر كر هسيه أوم يا نك درا حصداول                                                      | •     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ماخذ : فكرا قبال 'از داكر خليفه عبدالكيم بزم اقبال لا بورجنوري ١٠١٠ (عنوان:                 | ø     |
| ابلیس ستر بهوال باب) صغیه ۳۶۳                                                               | 2 - A |
| قرآن پاک نے بری صراحت کے ساتھ بدواقعد تقریباً سات عجمہوں پر                                 | ۵     |
| بیان کیا ہے۔ تفصیل بول ہے۔                                                                  |       |
| (١) سورة البقرهـــ آيات (٣٩ ـ٣٩) (٢) سورة الاعراف ــ دوسرا ركوع                             |       |
| (m) سورة الجرات _ تيسرا ركوع (m) سورة ص _ يانچوال ركوع (۵) سورة                             |       |
| اسرائيل _ماتوال ركوع (٢) سرة الكيف _ماتوال ركوع (٤) سورة ط                                  |       |
| سيماتوال ركوع                                                                               |       |
| قرآن نے اس کے علاوہ بھی اہلیس کی انسان مثمنی اور شیطانی ترغیبات کو                          |       |
| كھول كھول كربيان كياہے اوراس واقعہ كے حقائق پرروشني ڈالی ہے۔                                |       |
| ماخذ فكر اتبال" از داكر ظليفه عبد الحكيم برم اتبال لا مور جنوري ١٠١٠ (عنوان:                | 4     |
| البليس ستروان باب)صفحه ۴۵۰                                                                  |       |
| ماخذ "ككرا قبال" از واكثر خليفه عبد الكيم برم اقبال لا مورجنوري ١٠١٠ (عنوان                 | Z     |
| : ابلیس ستراه وال باب ) صفحه ۵۵                                                             |       |
| بناة مُ قَد أَنْهِ لناالله الله الله الله الله الله الله                                    | ٨     |
| باغ بہشت ہے مجھے علم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں درازے اب مراانظار کر                         | 9     |
| قُل إِنَّمَا أَمَا أَمَا مَندِرةً مَامِن وَلَعَلُنَّ مَهَا لَّا بَعدَ حِين (سورة ص: ركوع ٥) |       |
| جاوید نامہ (فاری) میں ابلیس کے متعلق دونظمیں ہیں۔ ایک کاعنوان ہے                            | · II  |
| " مودارشدن خواجهٔ ابل قراق ابلیسی "اور دوسری نظم کاعنوان" تالیهٔ ابلیس"                     |       |

اقبال کنظم ' ابلیس کی جلس شوری' کا مطالعه ان احادیث کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے قرآن یاک اور احادیث نبوی صلی علیہ وسلم کواپنے کلام میں جابہ جابیان کیا ہے۔ بلکداگر بیکہا جائے کہ اقبال نے قرآن وحدیث کی سے معنوں میں اپنے کلام میں نمائندگی کی ہے تو بے جانہ ہوگا۔

\*\*\*\*

| ہت           | ماليا اثناعت     | معنف امولف                          | موضوع                                       | نام کتاب              |
|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|              |                  | A. W. 45.5                          |                                             | - 40                  |
|              | (L)              | وهوى عظروان بانتيدى                 | اد لی خیش<br>انکام شاعرسیدمیدالوسیدندا کا   | ( محتب داغ کے آادر    |
| ۰۰۵روپ       | ,t               | آة بل كلا وَيَحْوِي                 | سوانح بالتخاب كلام<br>(مرجه سيد منسورها قل) |                       |
| د ۱۷۲۵۰<br>پ | ,iaay            | سیدمنصورعاقل<br>محدیثنی به دونتی در | وين استعار كے خلاف سأوار                    |                       |
|              | waa A.           | market and                          | o. C. Ada                                   |                       |
| به الدب      | ,1990            | سيدمنصورعاقل                        | فخصيت رفكرون                                | دُفْ پحرماند          |
| •۲۰روپ       | ,1991            | سيد منصورها قل                      | شعرى مجوعه                                  | گوراهٔ <sup>خ</sup> ل |
| غريش ورزف    | اضافول كماتحدياا | سيدمنصورعاقل                        | اولي ويخليدي مضايين                         | دنبردن                |

# محمه طارق غازی (آثوا-کینیڈا) زامد شوکت علی

مولانا شوکت علی کے سپوت، مولانا مح علی جو ہر کے ہیں جا درداماد، بمبئی کے مرحوم خلافت

ہاؤس کے خری تا جدار، زاہد شوکت علی، سے بیری مالا تا تیں دو تین بارسے زیادہ بہیں ہوئیں۔

اگر صرف انداز گفتگو ہی کو فیصلہ کن مان لیا جائے تو وہ اقبال کا شاہین ہے:" نرم دم شفتگو" ۔ ۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں پھوکے بھوکے بات کرتے تھے خندہ رُوا سے کہ کہیں سے نہیں گئتے تھے ان کا کوئی تعلق رامپور سے تھا یا اصلی نسلی پشتون قبیلہ کے چشم و جراغ شے ابی رامپور کیا، اس انداز گفتگو ہے تو وہ طوطی شعلہ بیاں مولانا محمع کی جو ہر کے بیستے بھی نہ گئتے تھے اس کا کوئی تعلق رامپور کے بیستے ہی نہ گئتے تھے کہیں ہور کیا، اس انداز گفتگو ہے تو وہ طوطی شعلہ بیاں مولانا محمع کی جو ہر کے بیستے بھی نہ گئتے تھے کہیں ہو تھی اور بیٹھان کی بات کو پھر کی کیر بنا دیا آخر تھے تو پوسف ذکی مولانا محمع کی جو ہر کے بیستی بی برتی ہو ایک موت کو خلامی کی موت کو خلامی کی موت کو برائی ہو ہر کے بیستی ہو ہر کی بیستی میں جو اس پر تو ایک مستقل مضمون در کار ہے سووہ فیرسٹ میں شامل ہے ان لوگوں کے ذکر کی فیرسٹ میں جس کے میں غیر حاضر ندر ہا۔

بیں جن سے میں بھی نہل سکا تھا مگر جن کی بارگاہ ہے میں بھی غیر حاضر ندر ہا۔

کسی زمانے کے وس البالاد بمبئی میں بائیکلہ کے علاقہ میں جبت گئی بین اُولین کے قلب
میں واقع خلافت ہاؤس کی بالائی منزل کے ہال میں زاہد شوکت علی کا دربارلگا کرتا تھا عمو آبزرگوں
کا مجمع ہوتا تھا اس مجمع میں زاہد شوکت علی کے چھوٹے بھائی عابد علی بطور تا ابع مہمل کے موجود رہنے
سے حالانکہ اس وقت انہیں کچلی منزل پر روز نامہ خلافت کے دفتر میں ہوتا لازم تھا جس کے وہ
اُخری او پیٹر سے گرخے رہے ایسا بڑا عیب نہ تھا کہ آ دی زاہد شوکت علی کے دبوان خاص میں باریاب نہ
ہو سکے و پسے آزادی کے بعد کی روایت کے مطابق اردوا خیارات میں اکثر ان او پڑوں کا دفتر میں
موجود ہوتا ضروری خیال نہیں کیا جاتا جن کا نام لور

اخبار پرشائع ہوتا ہے عام طور ہے دفتر میں ناوفت موجودگی کا بیکام کوئی نااڈ یرفتم کاشخص زیادہ جس انتظام کے ساتھ کر لیتا ہے ، بلکہ ادار یہ بھی لکھ دیتا ہے خبروں کا ترجمہ بھی کر دیتا ہے ان پرسر خیاں بھی لگا دیتا ہے ، بلکہ بھی بھی آت کی کر دیتا تھا بہر حال ، عابد علی مہمانوں کی تواضع میں پیش بیش رہے۔
پیش رہے۔

ان مجلسوں میں دوایک بار میں والدصاحب ، مولا نا حامدالا نصاری غازی ، کے ہمراہ خلافت

ہاؤس گیا تھا دہاں میراوجود کان تک محدود تھا جو کچھ لوگ بول رہے تھے میں بس من رہا تھا اور با تیں
عام طورے کوئی الی یا در کھنے کے قابل بھی نہوتی تھیں ہنگا می سیاست پر جذباتی تھرے تو اس
لیڈر کو یا ذہیں رہتے جو عمو ماخود کو ملک وقوم کے وجود کا واحد سبب مجھ بیٹھتا ہے ای لیے ان میں سے
کوئی بات اب یا ذہیں اور یا دہو بھی تو یہ بھی تو بتا تا پڑے گا کہ مدھوکر راؤچودھری کون تھے بات سے
کوئی بات اب یا ذہیں اور یا دہو بھی تو یہ بھی تو بتا تا پڑے گا کہ مدھوکر راؤچودھری کون تھے بات سے
زیادہ طویل تو اُن کا تعارف ہوجائے گا ہاں دوایک با تیں یا درہ کئیں جن میں سے ایک زاہد شوکت
علی سے میری اپنی راست ملاقات کی ہے اور دوسری بات کا وگر والدصاحب نے ایک بار کیا تھا ان
دو با تول کی وجہ سے زاہد شوکت علی لوگوں کو یا درہ جا کیس تو وہ بڑے تری ہوئے جھے دہ یا دیں۔

ہوایوں تھا کہ ان دنوں ایک امریکی خاتون والدصاحب ہے ملئے کے لیے تمیں نام تو مجھے
ان کا یا ذہیں رہا تھا لقب یا درہ گیا تھا ان کا سنزگراہم ۔ بعد میں تو یدسعودصاحب نے اس موضوع پر میرا خط پڑھ کر شخفین کی اور سنزگراہم کو امزیکہ کی یو بنورشی آف فیکساس میں ڈھونڈ ٹکالا تھا مسئرگراہم ہے طلاق کے بعد اب وہ پر فیسر کیل منالث کے نام سے علمی دنیا میں معروف ہیں، اردو ہندی روائی سے بولتی ہیں اور ۲ کا میں بیسویں صدی کے آغاز کی ہندوستانی مسلم قیادت پر مقالہ کی اساس پر امریکہ میں تھیے قلفہ تسلیم کی گئیں۔

اُس زمانے ہیں مسزگراہم کے پہلے شوہراصل ہیں تو یونا نکٹیڈسٹیٹس جیولوجیکل سروے میں برسرکار تھے مگران دنول لکھئو ہیں جیولوجیکل سروے آف انڈیا سے پیتانہیں کیوں وابستہ تھے مسزگراہم تب تحریک خلافت پر پی۔انچ ڈی کے لیے لواز مہجع کررہی تھیں یہ یاونہیں یہ موضوع لكعنؤ كے قيام كا اثر تھاياس موضوع كارت ان كشور في استفاكان تاب كيا تھا۔

بہرحال سزگراہم لیعنی کیل نے خلافت تحریک کے بارے میں والدصاحب کا فی دیربات
کی مجھے پیتہ بیں ان کے مقالے میں کہیں والدصاحب کا حوالہ ہے کہیں عام طورے ایسے مقالوں
میں ایسی بات چیت اپنے نتنجہ موضوع کے پس منظر میں گھنے کا چور درواز ہ ہوتی ہے اس لیے مقالہ نگار
اسے راز میں رکھتے ہیں اس سے علمی تحقیق کو وقارماتا ہے اور آدمی بڑا محقق بنتا ہے اس طرح۔

بہرحال، مقالہ برطرف، بات چیت کے بعد سر گراہم نے اس دو پہرکا کھاتا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا۔ وسر خوان پر وہ دیر تک والدہ ہاجرہ نازلی اور میری نانی۔اہلیہ علیم الاسلام مولا نامجہ طیب، جو اتفاق سے بمبری (ممبری نہیں ہوتا تھا تب) آئی ہوئی تھیں۔ کے ساتھ خالص زنانہ موضوعات پر با تیں کرتی رہیں اور ثابت کرتی رہیں کہ عورت کولا تھ پی ای ڈی کر والوہ ہ رہی گورت کولا تھ پی ای ڈی کی کر والوہ ہ رہی گورت کی عورت کی عورت ہی دو مری عورت سے لیے گی تو موضوع دو بنے کا گوئد کناری، ہاتھ کے عورت کی عورت ہی برے ہوں کے ہاں پوتے کی ولا دت وغیرہ ہی ہو تگے۔ای نے مسز گراہم کو تھے ہیں چھ کرنے ہوریاں وغیرہ بھی دی تھیں۔اس دن سزگراہم سفید کھدر کا چوڑی دار پا جامہ اور سز کھدر کا جوریاں وغیرہ بھی دی تھیں۔اس دن سزگراہم سفید کھدر کا چوڑی دار پا جامہ اور سز کھدر کا وہ پنہ بھی جانل تھا فقط ریگ اور قامت کی کرنے زیب تن کے ہوئے تھیں اور گردن میں سفید کھدر کا دو پنہ بھی جانل تھا فقط ریگ اور قامت کی موجہ سے امریکن رہ گئی تھیں اس پر روانی سے اردو ہو لئے کی صلاحیت ہیں بہی غضب ہوا تھا اپنے موضوع پر تحقیق کے لیے انہیں وہ اواز مہ ملاکہ شاکد آئ تک یا دکرتی ہوں

دوران گفتگو دالدصاحب نے خلافت ہاؤی کا ذکر کیا تو قدرتی طور پرمسز گراہم کو وہاں جانے ہے۔ وہران گفتگو دالدصاحب نے خلافت ہاؤی کا ذکر کیا تو قدرتی طور پرمسز گراہم کو وہاں جانے ہے۔ وہجی ہوئی والدصاحب نے زاہد شوکت علی کوفون پراطلاع دی تو وہ فورانی ملئے کو تیار ہو گئے اور بلا تاخیر بلا بھیجا انہیں زاہد صاحب کے حربیم فکرتک لے جانے کی ذمہ دار مجھے تفویض مدا،

زامد شوکت علی بروں کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے تہذیب تمیز کارچا وَان کی شخصیت کارنگ روپ تفا آخر رامپور بھی توان مرکز وں میں سے تفاجہاں ہمارے دلیں کی تبذیب گنگا جمنی بی تھی مسر گراہم خلافت ہاؤی میں دارد ہوئیں تو زاہد صاحب تپاک سے ملے گرنوائی رکھ رکھاؤکے ساتھ کی زرداری طرح طرفۃ الحین میں آپ سے باہر نہیں ہوگئے احر ام کے ساتھ مسر گراہم کو ہاتھ کی زرداری طرح طرفۃ الحین میں آپ سے باہر نہیں ہوگئے احر ام کے ساتھ مسر گراہم کو ہال میں لا بٹھایا جائے بسکت پیسٹریاں وغیرہ مشکوا کیں اور ان کی صفاحت بیان کر کے بری نفاست سے میزیانی کاحق اداکرتے رہے۔

ابتدائی تکلفات کے بعد گفتگو کچھ یوں آگے بوشی کے مسر گراہم نے مولانا محریلی جو ہر کے بارے بیں سوال کیا تو جواب ملا کہ ہندوستان کی تاریخ آزادی بیں ان کا نام بہت اہم ہے، اور احمدی بیگم جو پڑا بہت اچھی مغنیہ بیں سنزگراہم نے کہا، کچھاہے والد کا ذکر کچھے تو جواب آیا کہ بال وہ بہت بڑے آ دمی اور متازقو می رہنما تھے، اور احمدی بیگم غزل خوب گاتی ہیں، سنزگراہم نے کہا خلافت عثانیہ کے تی بیں ہندوستان بیں اس تحریک کا مقصد کیا تھا تو فر مایا خلافت عثانیہ اور خلافت عثانیہ اور کہا خلافت تحریک تو عرصہ ہوگیا البت احمدی بیگم جو پڑا کا ایک پروگرام تو آج رات ہی کو بے خلافت تحریک خوم ہوں گی۔

جب سنزگراہم فرمانر وائے خلافت ہاؤس کی معلومات سے حد درجہ مرعوب ہو گئیں تو آئیں ہال کے کونے کونے ، دیوار دیوار اور میز میز آ راسته علی برادران اور دیگر رہنمایان خلافت تحریک کی قدیم تاریخی تصاویر میں دلچیسی لینی شروع کی ، کسی تصویر کی تفصیل پوچھتی تو جواب میں پھراحمدی بیگم نے جھا ٹکا کہا میرا ارادہ تو نہ تھا گر آپ کی خاطر۔۔۔ میں احمدی بیگم کو اطلاع کروا دیتا ہوں چندے اور قیام کریں تو ان کی ایک خصوی برم جادی جائے بہت خیال فرماتی ہیں۔۔۔۔

سیزوسفید پوش مزگراہم نے اس ملاقات کے دوران پہلی ہار میری طرف دیکھااور نگاہوں سے سوال کیا کہ چلیں؟ تو میں نے زاہد شوکت علی ہے کہا کہ آج تو مسزگراہم سلمہام عروف ہیں اور کل واپس کھنو چلی جا کہ آج تو مسزگراہم سلمہام عروف ہیں اور کل واپس کھنو چلی جا کیں گا آئندہ بھی جمبئی تشریف لائیں گی تو آپ احمدی بیگم چو پڑا کو زحمت دیجے گا زاہد شوکت علی نے اونی درجہ میں بھی کبید کی ظاہر کے بغیر مسزگراہم کے تشریف لانے اور گفتگو کا شکر بیادا کیا اورامید خاہری کہ وہ تحریک خلافت پرایک اچھامقال تحریکریں گی دروازہ تک

الوادع كہنے كے ليے آئے۔ بيسز گراہم كى الجھى تربيت كا مظہر تفاكدوا بسى كے راستہ كھرانہوں نے اپنے اس اہم انٹرويو پركوئى تبھر فہيں كيا بس مبئى كے بارے بيس گفتگوكرتی رہيں اس دن كے بعد وہ دوبارہ بليك كربمبئى بيس تميں اور آئى بھى ہوں تو اب زاہد شوكت على بھى ندرے كذا نبى سے يو چھے لينے۔

زاہد شوکت علی صاحب کے بارے میں دوسری بات کا ذکر والد صاحب نے کیا تھا زاہد صاحب کی شادی ان کے پچامولا نامجم علی جو ہرکی صاحبزادی ہے ہوئی تھی وہ پاکستان جلی گئی مصاحب نہ جانے کیوں ہندوستان میں دہنے پر بصند تھے میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں تو م پر وری کے جذبے ہے نہیں ، بلکہ اس لیے کہ ممکن ہے یہ بزرگوں کی (منقولہ) میراث ہوں تو م پر وری کے جذبے ہے نہیں ، بلکہ اس لیے کہ ممکن ہے یہ بزرگوں کی (منقولہ) میراث ہوں وائتی زمیندارانہ وابستگی کا متیجہ ہوادھ حکومت ہندکو آئیں دوبارہ ہندوستانی تسلیم کرنے میں وہی روائتی تا مل تھا کہ آئییں داغ لگ چکا تھا وہ پاکستان چلے گئے تھے اور پھر ہندوستان والیس آئے تھے چنا نجیان کے قیام ہندکا معالم معلق تھا ہوی اصرار کررہی تھیں کہ جب بات نہیں بن رہی تو والیس پاکستان آ جا وگر معلوم ہوا کہ رائی اگر کیکئی نہ ہوتو تریا ہے کوراج ہے کہ بار ما نئی برقی ہو گئے تو ہنت بو ہرخود پر تی ہو والدصاحب نے بتایا کہ جب زاہدصا حب ہر طرف ہے مایوں ہو گئے تو ہنت جو ہرخود ہندوستان آ سی اور د کی میں سیدھی جو اہر لال نہر و کے پاس پہنچ کرخوب بگریں۔شوہر کی طرف میں اشارہ کر کے نہرو جی ہیں اور د کی میں سیدھی جو اہر لال نہر و کے پاس پہنچ کرخوب بگریں۔شوہر کی طرف اشارہ کر کے نہرو جی ہوں کہا:

یہ پاگل شخص کسی کنہیں سنتا میری بھی نہیں اس کی ضدہ ہندوستان ہی میں رہنے گا اسے
سہیں کہیں پڑا رہنے دواتنی زمین نہیں لے گا کہ ہندوستان میں جگہ کا کال پر جائے کیوں تم اور
تہاری حکومت اسے دفتر وں میں ذکیل کرنے پر تلے ہوئے ہواس کانہیں تو پچھاس کے ہاہ اور
چاکا خیال کرلو۔۔۔۔

نہرو پر ورد ہ تہذیب بھی تقااور بی اماں کی پوتی کے سامنے بولنے کی تاب بھی ندر کھتا تھا کہا انہیں کون یہاں سے نکال سکتا ہے ہے شک میہ یہاں رہیں گے اور بلار دک ٹوک جب جا ہیں کہیں فوراً کاغذات تیار ہوئے بنت محمعلی جو ہراگلی سواری ہے واپس پاکستان چل گیس اور زاہد شوکت علی نے جنبئ آکرخلافت ہاؤس کودو ہارہ آ یا دکیا اور اپنا دارالحکومت بنایا۔

اتی بات ضرورہ کے دراہد صاحب کے دم تک خلافت ہاؤی خلافت ہاؤی رہا اور دہاں ہے روز نامہ خلافت ہو تا رہا، اس سے قطع نظر کہ نہ دہ بازار میں نظر آتا تھا نہ اسے کوئی پڑھتا تھا ان کے انقال کے بعد خلافت ہاؤی کی وسیع عمارت میں کالج قائم کر دیا گیا خیریہ تو اچھا ہوا، مگر پہنیس اس کالج کانام خلافت کالج ہے یار فیق ذکریانے بچھ اور تجویز کر دیا تھا کہ ہندی ہوا، مگر پہنیس اس کالج کانام خلافت کا مطلب اختلاف و خالفت ہونے لگاہ جھے بمبئی میں پڑھے لکھے لوگوں کے زور کی خلافت کا مطلب اختلاف و خالفت ہونے لگاہ جھے بمبئی سے نکلے میں سال سے زائد عرصہ ہوگیا، ایک دوبار جانا ہوا تو وقت اتنا تھ تھا کہ شہر کے تفصیل مطالعہ اور آموختہ کا موقعہ نہ تھا اب پہنی وہ شہر جہاں میں اپنا بجین ڈھونڈ ھتارہ گیا تھا ابھی زیرہ ہے بیاتی ملک کی طرح اپنی جون بدل چکا ہے۔

شهر ہو یا ملک ، ٹی ، دریا ، اینٹ ، ممات کا نام تھوڑی ہوتا ہے بستی تو انسانوں سے بنتی ہے دریانے میں پڑی خالی محمارت میں وحشت آباد ہو جاتی ہے شہر کے پیچوں نیج جنگل بھی ہوتو رونق کا باعث بن جاتا ہے جمبئی تو اور بھی پھیل گئی مگر وہ لوگ اب وہاں کہاں رہ گئے جن سے وہ تہذیب کی بستی ہوتی تھی۔ جوئی پودوہاں امجر کر آئی ہے اس کی تہذیب کا ایک آ دھ نمونہ دیکھ کرتو ہول آنے لگا اس پر بھی اور بات کریں گے ، رہے نام اللہ کا۔۔

# نیلم احربش<u>ر</u> شان بے نیازی

میری بٹی نے مجھے اپنے دفتر سے فون کر کے بتایا کدوہ سیدھی میری طرف آرہی ہے۔اپنے گھروہ بعد میں جائے گی۔ سنتے ہی میرے و ماغ کے کمپیوٹر کا مال حصہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ زہن کی لہریں ادھراً دھر دوڑنے ، ہرفتم کے تارعنکبوت بھلا تگنے لیس ۔ بجی آرہی ہے بھوکی ہوگی اس کے کھانے کے لیئے کیا کروں کل والی دال؟ اونہوں! اسے اچھی نہیں گھے گا۔ آلو کی بھجیا ؟ نہیں نہیں اے مزانیس آئے گا۔ کیوں نفریزر میں ڈی لگاؤں اور دیکھوں کہ کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچتے ہی فوراً پٹ سے فریز رکا دروازہ کھول دیا اوراندر پڑے ذخائر کا جائزہ لینے لگی۔ کیول نہ مجھلی بی فرائی کرلوں۔ بیٹی کو بھی پیند ہے۔ میں نے مصالحہ تھی مجھلی کا مجمد پیکٹ یا ہر تھیٹتے ہوئے سوجا۔ ارے بیرکیا؟ بیتو صرف دو ہی مکارے ہیں چلو کوئی بات جیس ایک وہ کھالے گی اور ایک میں تو بس تھیک رہے گا۔ میں نے مطمئن ہو کر فیصلہ کیا اور مجھلی کے فکڑوں کوقدرے نرم ہونے کے بعد تلنے کے لیے گر ما گرم تھی میں چھوڑ ویا۔ تلی ہوئی مچھل کے نکڑے سرخ ہوتے رہے تو فضامیں اشتہاانگیز خوشبو تصلینے لگی میں نے چو لیے کی آئج دھیمی کر دی اورخود ٹی وی کاریموٹ کنٹرول تفامے لاؤنج کے صوفے یہ بیٹھ کر امحہ بدلتی مملکی صورت حال کا جائزہ لینے گئی۔ یکا یک میری نظر گھرے میں دروازے پر جام کی۔ جالی کے باروہ خاموشی ہے بیٹھی گھر کے اندر کا نظارہ کررہی تھی۔ اُس کا بول میرے گھر کوئنگی لگا کرد کھنا مجھے بہت کھلا۔ یوں لگا جیسے دہ میری پرائیوی میں مخل ہور ہی ہو۔ فرما ہے ؟ میں نے ول بی ول میں اس کو خاطب کر کے اس سے سوال کیا۔ جانتی نہیں میں کیوں آئی ہوں؟ یکا کیا۔ اس کی بولتی آنکھوں نے جواب دیا۔ میں تھٹھک کے روگئی گھیرا کر بولی۔ کیا مطلب بھٹی مچھلی كى خوشبو مجھ يبال تھ لائى ہے۔ اتى آسان كى بات تميس مجھيں أرى -؟

ہاں مگر۔۔۔وہ تو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے فرائی کی ہے۔اب اتن مہم مجھنی بیس تہمیں تو کھلانے سے رہی ۔ میں نے ڈھیٹ کی ہوکرا سے جنادیا ''کیا کہا! جھے مجھلی پیند نہیں ؟ اور کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں۔ جھے بھی بھوک گئی ہے''۔اس کی آئے تھیں مسلسل بحث کرتی چلی گئیں۔ میں خاموش ہوگئی۔ خفت می محسوس ہونے گئی۔ واقعی کیا اس گلی گئی بھرنے والی کا میری اس مجھلی پہکوئی خاموش ہوگئی۔ خفت می محسوس ہونے گئی۔ واقعی کیا اس گلی گئی بھرنے والی کا میری اس مجھلی پہکوئی حق نہیں ہے۔ میرے دل سے خود ہی سوال اٹھا۔

ہاں مگر بہلوگ کونسار وزروز تازہ گوشت مجھلیاں کھاتے ہیں۔ کھوڑے ہی کھڑگالتے ہیں تو پھر کھڑگال لیں۔ پھرتومیل ہی جاتا ہے نا آخر؟ پیف تو بھرہی لیلتے ہیں نا۔۔۔ بیں نے خود غرضی سے سوچا۔ ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے۔ ہما ہے لیے کوڑا کر کٹ ، پچی پھی ہڈیاں۔ اورامریکہ انگلینڈ میں ہمارے ہم نسلوں کے لیے اعلیٰ غذائیت سے بھر پور ،مخصوص ڈبہ پیک فوڈز کے نت نے فلیورز۔۔ اور پیاری لاڈالی بیٹی کے لیے ، بیفرائڈنش۔۔ واہ بھی واہ۔۔۔ بحث ختم ہوتی نظر نہ آرہی تھی۔

اچھار اور میں نے ایک پلیٹ میں دات کا بچاہوا ڈال کراس کے آگے فاموثی سے دکھ دیا۔
میری بن بلائی مہمان تڑپ کرآ گے برحی ، دبی کواپنے نتھنے سکوڑ کوسونگھا پھر پچھے بغیراس طرح چھوڑ
کر جالی والے دروازے کے دوسری طرف بیٹھ کر طنزیہ نظروں سے مجھے گھورنے گئی۔ تم تو بردی
انصاف پیند ، رحمل بنی پھرتی ہو۔۔۔بس بہی دل نکالا ہے تم نے باسی کٹھا وہی ؟۔۔۔
سیحان اللہ۔اس نظروں کی انی میری روح میں کھی ۔ بھتی ہونے ترے میں تہمارے۔ آخریہ بھی تو
دودھ تی ہے۔اب دودھ تم لوگ بیتی ہوکہ نیس۔ میں نے جل کراس کی طرف بری سے شکل بنا کر
دیکھا۔ پجیب الجھن میں ڈال ویا تھااس نے جھے۔

مچھلی پیک چگی تھی۔ میں نے اسے چکھنے کے لیے ایک فکڑے میں سے ڈرا ساحتہ بھرا اور اسے کا نے میں پروکرمزے سے کھانے لگی۔ کافی مزے دار بی تھی۔ میں اپنے والے فکڑے کو پورا کھائے بغیر ندرہ سکی اور پھرختم کرنے کے بعد ہڈیاں اُٹھا کرای دہی میں کمس کردیں۔ سوچا اب تو یہ مرجم کی کچھ خوش ہوہی جا کیں گی۔آخرانہیں کمل طور پر تو مچھلی سے محردم نہیں رکھ رہی ہوں۔ دہ پھر سے دہی والی پلیٹ کے قریب آئی گرخالی ہڈیاں دیکھ کر چیچے ہٹ گئی۔ چھونے کی زحمت تک گوارانہیں کی نےوائخواہ شرمندہ کرنے پہلی ہوئی تھی۔ میں نے نظریں نچی ہی رکھیں۔ اس سے ملانے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔

ویے بیں نے بڑی کمینی حرکت کی ہے کیا ہوجا تا اگراہے بھی تھوڑی ہی چھلی کھانے کودے
ویتی۔ میرے خمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کردی۔ بیں بادل ناخواستدا بھی اور قرائنگ پین بیں
سے چھلی کا چھوٹا سا حصہ اتار نے کوآ کے بردھی۔ دروازے کی طرف گھوی توید کھے کرمیری جرت ک
انتہا ندرہی کہ دہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا کہاں چلی گئیں محتر مدیس نے ادھرادھرنظریں دوڑا کیں۔
باہر کے گیٹ کی طرف دیکھا تو وہ شان ہے نیازی سے گیٹ داک کرتی گھرسے باہر جاتی دکھائی
دی۔ لوجی۔ شان دیکھو براہی مان گئی۔ میں نے چرت سے سوجا۔۔۔ بوی آئی کہیں کی۔۔ میں
نے ہنکارا بھر کروروازہ بھیٹردیا۔

### گذارش

بعض موصولہ نگارشات نظم ونثر "الاقربا" میں بوجوہ شائع نہیں کی جاسکتیں جس کے لئے ادارہ معذرت خواہ ہے تا ہم ایسے مسودات کے محترم مرسلین ہے گذارش ہے کہوہ اپنی تحریروں کی نقل اپنے پاس محفوظ فرمالیا کریں کیونکہ ادارہ کے لئے انہیں واپس بھیجنا ممکن نہیں۔شکریہ۔

## نعیم فاطمه علوی مسیحا

دل نے دھڑ کنااور و کہناایک ساتھ سیکھا۔ میرے پاس وہ الفاظ بی نہیں ہے جنھیں ڈہال بنا
کر اپنا دفاع کر سکتی۔ وہ باختیار تھا ، سوجیت گیا۔ میں بے اختیار تھی ، میں ہارگئی۔ نہ دوائیں کام
آئیں نہ دعائیں ، نہالتجائیں۔ ، ۔ ۔ ۔ ۔ زندگی ایک نہتی عورت کو بے در دی ہے کچلتی ہوئی گزرگئی
پیاس جب حد ہے برجی تو میں سیکنے گئی ۔ سیکتی ہوئی زندگی دم تو ژنے گئی تو سیجانے
کہا۔ لوایک گھونٹ پانی کا پیکو اور جیجے ۔ ۔ تمھا دائز ہین ، سیکنے اور بیجارگ ہے دیکھی کا انداز بی تو
اچھا لگتا ہے۔ ۔ ۔ یکل میں نے تمھارے لیئے ہی تو سجایا ہے۔ ۔ یتم اے آبادر کھوگ ۔ ۔ میں
مریخ بیس دوں گا۔

جمهیں کیا جاہیے؟ ۔۔۔ روٹی، کیڑا، اور مکان۔۔۔۔

سب کھی بی او ہے تہارے یاس ۔۔۔اور کیا جا ہتی ہو۔۔۔

زندہ رہے کے لیے ایک عورت کے پاس ۔۔۔اور کیا ہوتا جا ہے۔۔۔

ارے عیاشی ہے۔۔۔عیاشی۔۔

تم دنیا کی خوش قسست رین مورت ہو۔ تہیں تو ہرونت اپی خوش سمتی کے گیت گانے جا ہمیں۔ اورتم مرناحا ہتی ہو۔۔۔

مش --- يا گل عورت

لوا تازه پھلوں کا جوس پیو۔ یہ جوس تنہارے بدن میں زندگی کی نئی روح پھونک دےگا۔

تم جانتي مويس تهيس كيول زنده ركفنا جا متا مول)؟

كونكم موبركام كيز

میں نے اپنی زندگی کے فریم میں تم جیسی عورت کوئی فٹ کرنے کا خواب و یکھا تھا۔۔ڈری۔ ڈری۔۔ مہی مہی۔۔۔ بیوتوف ی عورت۔۔۔!

شفاف پانی کی طرح ۔۔۔جس روپ میں ڈھالو، ڈھل جائے۔

مچول کی طرح۔۔۔شاخ سے تھی معلق مجھولتی رہاور کا نٹوں کے ہالے میں مسکراتی رہے۔

لونڈی کی طرح ۔۔۔انداز زندگی کوسمجھ۔

سندر کی طرح۔۔۔ خاموش رہے

بادل کی طرح۔۔۔گھرے مینے آگئن کواپے آئیل سے وصک لے

برکھا کی طرح۔۔۔۔ بنجر گھر کو بیراب کردے

پندوں کی طرح۔۔۔چکتی رہے

حیوانوں کی طرح۔۔۔مطمئن اور جوانوں کی طرح تنومند۔۔

خوشبو کی طرح \_\_\_م مکتابوابدن ہوتو

لبوك طرح \_\_\_رگ و ي مين سرايت كرتي بوكي جواني اور \_\_\_

فرطنوں کی طرح ۔۔۔۔ سرتشلیم خم

ان سب خوبیوں کے ساتھ میں تمیں کیسے مرتے دول ----

زندگی کا اُمرت گھونٹ کر کے اپنے حلق سے اتارو، اور جیو!

اورا كرتم واقعي مرناحا متى موسية مرجاة

میں ایک عمل مروہوں۔۔اُدھورانہیں ، جوتنہاری رفاقت کے بغیر جی نہ سکوں

ارے، اِس محل میں تم جیسی ہزاروں عورتیں سجنے کے لیے تیار ہوں گی۔

توخیس اورسی \_\_\_\_اورنیس اورسی

## تعیم فاطمه علوی اد بی و مختفیقی مجلّه رسیه مانی الاقرباء کے دس سال

گذشدت برسوں سے اسلام آباد سے شائع ہونے والا اردوادب کا تحقیق و تحلیقی مجلیہ "سہ
ماہی الاقرباء" جوآج بین الاقوای شہرت حاصل کر چکا ہے سب سے پہلے قبرنا ہے کی صورت بیل
منظر عام پر آبا۔ بیاد بی سلسلہ بردھااور پھر بردھتا ہی چلا گیا چنا نچے جنوری ۲۰۰۱ء بیل بی پجلے آبذیب و
معاشرت، علم وادب اور تعلیم و نقافت کی اعلیٰ قدروں کا نقیب بن کرعالمی افتی پر طلوع ہوااورد کھیتے
معاشرت، علم وادب اور تعلیم و نقافت کی اعلیٰ قدروں کا نقیب بن کرعالمی افتی پر طلوع ہوااورد کھیتے
معاشرت، علم وادب اور تعلیم و نقافت کی اعلیٰ عاموات اور اردوادب کے طلباء و محققین کی ضرورت بن گیا۔
گذشتہ کی برسوں سے بیر مجلہ ہاروڈ یو نیورٹی کے کورس پیکٹس بیس شامل ہے جب کہ استبول
یو نیورٹی (ترکی) اوسا کا نیو نیورٹی (جاپان) اور سلم یو نیورٹی علی گڑھ (انڈیا) کے سفارش یافتہ
مطالعات کا حصہ ہے۔ واشکٹن (امریکہ) ہونے والی ڈائر کٹری 'الرج ''کے ڈیٹا بیس
مطالعات کا حصہ ہے۔ واشکٹن (امریکہ) سے شائع ہونے والی ڈائر کٹری 'الرج ''کے ڈیٹا بیس
میں پاکستان سے سہ مائی ''الاقرباء' کوان جرا کہ وسائل کے ساتھ شریک ہونے کا اعز از حاصل
میں پاکستان سے سہ مائی ''الاقرباء' کوان جرا کہ وسائل کے ساتھ شریک ہونے کا اعز از حاصل
سے جو عالمی سطح کی تحقیق کے لیے متزر خیال کے جاتے ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک کی معروف
لائیر بریوں بیں اس مجلے کی طلب میں روز بروز اضافہ بور ہا ہے جن میں دنیا کا سب سے بڑاؤ خیرہ



نی که عزد به کرد سیده کی استر می در ایران که در بازی که در کیلیزد قال این که مدر مرد که در ایروم نی استرا به (می ایا استرا). واکوالی در ان سابق چیزی است کافتر یال گزش یا کنان ( صدی کل که بیت بسید به در بسان عسمی ) برد فیروا کوانس مدر می ایا مسده به ایریکی می ندری استرا به در میدن که در برد فیروا که مواد می سراز مدد هی و فرای ندرگی خدا که در ایران کوانس مودند مدر ساق او قرار در ایران عمومی ک

ادبی و تحقیق مجله سه مای الاقرباء کے دس سال

کتب''لائبرری آف کانگریش'' بھی شامل ہے۔ جب کہ''الاقرباء'' کی دیب سائٹ . www) (alagraba.com سے دنیا بھر کے اہل علم اور ادب کے طلباء استفادہ کررہے ہیں جس کی ایک اہم دجہ بیہ ہے کہ'الاقرباء'' کے تمام مندرجات نظم ونٹرمتند غیرمطبوعہ مواد پرمشمتل ہوتے ہیں۔



سأمعين اورمقررين كاأيك منظر

احد، سید ناصرالدین اورراقم الحروف شائل ہیں۔ اعدون و بیرون ملک بجالس مشاورت میں جو احد، سید ناصرالدین اورراقم الحروف شائل ہیں۔ اعدون و بیرون ملک بجالس مشاورت میں جو نامور سکالرز اور اہل تلم شریک ہیں ان میں پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر محمد مزالدین سابق مسند نشین اقبالیات کیمبرج بو فیورش (برطانیہ) پروفیسر ڈاکٹر شاہدا قبال کامران صدر شعبدا قبالیات علامہ اقبال او پن بو نیورش اسلام آباد، معروف مصنف، محققہ اور نقاد ڈاکٹر عالیہ امام اور مشیرا نظامی سید محمد سن زیدی کے علاوہ بیرون ملک سے پروفیسر ڈاکٹر علی آسانی صدر شعبہ انڈوسلم اینڈ اسلامک کچر ہاوررڈ بو نیورش (امریکہ) پروفیسر ڈاکٹر ظیل طوقار صدر نشین اردو زبان و ادب اسلامک کچر ہاوررڈ بو نیورش (امریکہ) پروفیسر ڈاکٹر ظیل طوقار صدر نشین اردو زبان و ادب راستبول بو نیورش (ترکی) پروفیسر ڈاکٹر سویمانے یاسر شعبۂ اردواوسا کا بو فیورش جا پان اور پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد صدر شعبہ اردوسلم بو نیورش علی گڑ دھ۔ انڈیا ہیں۔ جب کہ بیرسٹرسلیم قریش (لندن) اور پروفیسر محمد اویس جعفری (واشنگٹن سٹیٹ امریکہ) بیرون ملک الاقرباء کے خصوصی درسید

گذشته برسول كی طرح علمی واد بی اور تهذی و شقافتی تقریبات مسلسلے میں اس مرتبہ جس

خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیاس کا موضوع ''سہ ماہی الاقرباء کے دی سال' تھا۔ یم محفل سرسید
میوریل ہال اسلام آباد ہیں منعقد کی گئی جس ہیں اسلام آباد اور داد لینڈی کے مشاہیر علم وادب نے
کیر تعداد ہیں شرکت کی صدادت معروف سکا راور محقق ڈاکٹر ایس ۔ زبان نے فربا تی جوہار ورؤ
ہونیورٹی سے فارغ المحصیل (پی ۔ ان گے ۔ ڈی) اور مقتدر پاکتائی جامعات کے واکس چاشلر پیز
اسلامی نظریاتی کوشل کے چیرمی رہ چکے ہیں جب کہ مہمان خصوصی رئیس الجامعدر فاہ انٹر پیشل
ہونیورٹی اور اسلامی فکر ونظر کے معروف سکالر پر دفیسر ڈاکٹر انیس احد اور سرسید میموریل سوسائی
کے صدر نظیس پر گیئر کر افجال ایم شیع ہے پاکستان کے معروف تا نون وان وصحائی حبیب الوہاب
کے صدر نظیس پر گیئر کر افجال ایم شیع ہے پاکستان کے معروف تا نون وان وصحائی حبیب الوہاب
خصوصی التفات نے اس محفل کو یا دگار بنا دیا۔ ہوخض نے انتہائی توجہ اور دلجہ بی سے اس تقریب ہیں
خصوصی التفات نے اس محفل کو یا دگار بنا دیا۔ ہوخض نے انتہائی توجہ اور دلجہ بی سے اس تقریب ہیں
حصد لیا ہے حسوس ہوتا تھا۔ کہ پوٹھوہار کے دانشور علمی تہذیبی اور زبان وادب کے معالم بیس کئے
سخیدہ ہیں اور وہ اپنے عظیم ورثے کو اگل اس تک پہنچانے کے لیے کس صد تک ووق وشوق رکھتے
ہوں۔

آغازی بیس سید منصور عاقل کومیز بان صدر کی حیثیت سے ناظم محفل حسن زیدی نے دعوت کلام دی۔ انہوں نے معنبوط ، مدل ، علم وآگی اور گرودانش سے جر پور کلمات اپ مخصوص وجیعے لکا تا ہوا کیے۔ بیخصوص وجیعہ لجبہ محفل دوستال بیس جس طرح بنشا مسکراتا اور قبقہ لگا تا ہوا دکھانی دیتا ہے۔ سیخصوص وجیمہ لجبہ محفل دوستال بیس جس طرح بنشا مسکراتا اور قبقہ لگا تا ہوا دکھانی دیتا ہے سہ ماہی الاقرباء کی ترتیب وقد وین اور اسے ہجانے سنوار نے اور معیار پرتو لئے اور پر کھنے بیس انتہائی سنجیدہ اور سخت کیر بھی ہے۔ انہوں نے قرمایا 'د ہمیں ادب و ثقافت اور علم وآگی کہان گوشوں کو جن سے نی نسل آگاہ بیس اجاگر کرنا چاہیے ۔ ہمارے ملک بیس غیر ملکی زبان وادب کے تراجم زیادہ نہیں۔ حکومت اور کو اس معاسلے بیس اہم کردار اوا کرنا چاہیے ۔ ضرورت اس کے تراجم زیادہ نہیں۔ حکومتی اواروں کو اس معاسلے بیس اہم کردار اوا کرنا چاہیے ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ادب دوسری زبانوں بیس شنقل ہواور دوسری زبانوں کا ادب ہماری زبان

لفظ غيرمطبوعه موتا ہے۔ ہاں البت فيض احمد فيض كى أيك نظم جوانبوں نے ١٩٣٧ء ميں جب وہ گورشن کا کچ لا ہور میں انگریزی زبان وادب میں ایم۔اے کے طالب علم تصفیلا مدا قبال کی شان میں کہی تھی وہ کالج میگزین''راوی''میں چھپی تھی مگرفیض صاحب کے کسی مجموعے میں نہیں۔ اے ماہے کے ساتھ الاقرباء میں شائع کیا گیا۔

اس کے بعد بروفیسرا قبال کل کودعوت دی گئی کدوہ سدماہی الاقرباء کے دہ سالداد لی کردار براييغ خيالات كااظهاركرين بيرونيسرصاحب كانتجروان كأتمري تنقيدي نظر كاغماز تعابيجملول كى كهن كرج الفظول كى كونج اورمطالع كي تقيقي اور تقيدى زاويول في سامعين كوبهت متاثر كيا-انہوں نے فرمایا یو بجلہ کلا یکی اولی رو تان کاعلمبر دار ہے تحریر کی شائنتگی اور تحقیق کا اعلیٰ معیار شخصی خاکے بطیع زاد کہانیاں ،سائنسی مضامین ،نفذ ونظراور شاعری میں قاری تراکیب وطن سے محبت ك تمام بالول في الك نياباب رقم كيا ب فعت كحوال عزت واحرام كسارك دروازے کھول دیتے گئے ہیں۔اس کے ادار یوں نے سحافت کی دنیامیں جہان عشق کے آفاب و ماہتاب روش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سدمائی الاقرباء کی تمام اصناف کو ہیروں سے لدے جہاز سے تشبید دی۔ غیر مطبوعة تحریریں جھاہے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کویا یہ بھی الوگوں کو بانجھ بن سے تکال کرتازہ تخلیقات کی طرف ماکل کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ منصور عاقل صاحب ہمیں فراموش کردہ اقدار ہے متعارف کروار ہے ہیں۔ گویا وہ نگ نسلوں کی آبیاری کرنے میں مصروف ہی۔

اس کے بعد عائشہ سعود صاحبہ کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے اپنی گفتگویس الاقرباء کے تہذیبی پہلوکوا جا گر کیا اور بول گویا ہوئیں۔" میں نے جب اس بال میں قدم رکھا تو میں منصور عاقل و صاحب کو مشکل نہیں جانی تھی۔ میں نے سوچا کوئی آئے گا اور مجھے منصور عاقل صاحب سے متعارف کروائے گا مگراچا تک میری نظر سامعین میں ایسے خص پر پڑی جس کا سرایا ، وضع قطع کے لحاظے پاکتانیت کی مجربور عکاس کررہا تھا تو میں نے سوچا یہی منصور عاقل صاحب ہو نگے۔''

انبول نے مزید فرمایا کہ سدماہی الاقرباء جس تہذیب کا عکاس ہے ہمارے قائدایا ہی پاکستان

ڈاکٹرمعزالدین اپنی بیاری اور نقامت کی وجہ ہے بنفس تفیس تقریر تو ندکر سکے البتہ انہوں نے بھی اپنے خیالات کا ظہارا نہائی محبت اور خلوص سے لکھ کر کیا جے حسن زیدی صاحب نے پڑھ كرسايا وباب الخيرى صاحب كالتعارف خودمنصور عاقل صاحب في مائيك يرآ كركرواياجس بر خیری صاحب نے سراتھسی سے کام لیتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہول منصور عاقل صاحب نے اپنی محبت میں با تدھ لیا ہے چنانچہ مجھے اب ادب کی طرف مراجعت کرنا ہی پڑے گی۔ بریکیڈر شفیع صاحب نے قرمایا کہ میں اکثر منصور عاقل صاحب سے بوچھتا ہوں کہ منصور اور عاقل یکجا کیے ہو گئے جس پرمنصور عاقل صاحب نے برجت علاما قبال کافاری کا پشعر پڑھا:

باچنیں ذوق جنوں پاس گریباں داشتم درجنوں ازخود ندرفتن کا پر ہر دیوانہ نیست

بریکیڈر صاحب نے فرمایا کہ ادب برائے زندگی ہے کسی حال میں صرف نظر نہیں کیا جانا چاہیئے اور حالی کی مثال دی کہ جب مسدس لکھی تو شاعری کوزندگی آمیز اقد ارہے روشناس کرایا۔ پروفیسرڈاکٹرانیس احمہ نے اپنی انتہائی پُرمغزتقر پر میں بہت ی اہم یا تیں کیں انہوں نے فر مایا کہ میں اپنے آپ کوخوش نصیب مجھتا ہوں کہ مجھے انتہائی باوقار ماحول میں پکھے وفت گزارنے کا موقع ملا۔اس دور میں ہماری ادبی روایات کوآ کے برصانے میں الاقرباء کا برداحصہ ہے۔انہوں نے کہا اردوزبان کے حوالے ہے جس لاتعلقی کا اظہار کیا جارہا ہے اسے دیکھے کر بہت افسوس ہوتا ہے ہیہ ایک قومی المیہ ہے۔ حاری وہ اقدار جو حارے خون میں بستی ہیں وہ حارے ہی لوگوں کے لئے اجلبی ہو گئی ہیں۔انہوں نے مزید فرمایا''ادب جھیں اور اہلاغ کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ادب اور زبان وبیان کی خوبی ، استفاروں ،تشبیهوں اور مرضع تحریروں کا نام نہیں ہماراا نداز بیان مہل ہونا جاہیئے تا کہ ہم ادبی وعلمی ورشہ الگی نسل تک پہنچا سیس نئ نسل عملا مختیل سے نا واقف ہے ہمیں جا ہے ہم اے خلامصے کی شکل میں تو جوا توں کو پڑھا ئیں۔ورکشاپ کروائیں۔اس کے علاوہ ادب میں

دین تصورات کو جذب اور یکجا کریں۔ ندہی یا غیر ندہی ادب کی تقسیم نہیں ہونی جاہیئے۔ فیض کا ظہورا قبال اور غالب کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ "انہوں نے مزید کہا جمیں اصل اقد ارحیات اسلام نے دی ہیں۔ جمیں فکری گراہی سے نکلنا پڑے گا اسلام سی مخصوص علاقے کی پیدا وار نہیں۔

صدی مفل ڈاکٹر زمان نے سلسائہ کلام آھے بردھاتے ہوئے فرمایا مہذب اورشائنہ ہونا اوب اورصحافت کے اندرہی موجود ہے۔ انہوں نے لاقرباء کے بارے میں فرمایا کہ منصور عاقل صاحب نے اسلامی اوب کے مفہوم کو بردی بخت گیری کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ اس مجلے کی ہرصنف میں افرادیت ہے جو دافعتا جرت انگیز بات ہے۔ تمام اصناف میں جدت اور ندرت کے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنا بردی بات ہے۔ انہوں نے کہا ایڈ یئر کا کام ہے کہ کوئی بھی نو جوان جوشعر یا افسانہ کھتا ہے اس پر وقت صرف کر سے بینہ ہو کہ املاء غلط ہوتر اکیب کا سیح استعمال نہ کیا گیا ہو۔ یا القرباء اس کھا قاست الی مثال ہے جس کی بیروی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے اس خواہش کے ساتھ اجاب کہ کاش ہماری زبان اس قابل ہوجائے کہاں میں نے سے مضامین اور ساتھ اجاب کہ کو تا تھا مہری کی جانی جائے گا اس بی اختا م کو پیش کے ساتھ اجاب کہ کہا تھا ہوتر اکیب اپنے اختا م کو پیش کے ساتھ اس موجائیں۔ اس کے ساتھ جس کی بیروی می جانی قارتھ بیب سے اختا م کو پیش کے ساتھ جس کی بیروں سے اور باوقارتھ بیب اپنے اختا م کو پیش کے ساتھ جس کی بیروں سے اور باوقارتھ بیب اپنے اختا م کو پیش کے سے اختا م کو پیش کے ساتھ جس کی بیروں سے اور باوقارتھ بیب اپنے اختا م کو پیش کے ساتھ میں بیر خوب سورت اور باوقارتھ بیب اپنے اختا م کو پیش کے سے اس کے ساتھ ہیں بیر خوب سورت اور باوقارتھ بیب اپنے اختا م کو پیش کے ساتھ میں بیروں کو بات کے ساتھ کی بیروں کی جانی ہو باتھ کیا ہے انہوں ہے انہوں کے ساتھ کا کو باتھ کو سورت اور باوقارتھ بیر بیا ہے انہوں کے ساتھ کی سور کو سورت اور باوقارتھ کیا ہو بانی ہو انہوں کے ساتھ کی سور کی بیا کی سور کیا گا کے ساتھ کیا گا کے ساتھ کی کو باتھ کی بیروں کی کو بیا گا کہ کو باتھ کی بیروں کی کو باتھ کی بیروں ک

#### قلمى معاونين سے التماس

ہماری بہترین کوشش کے باوجود الاقربا کی سطور میں حرنی ولفظی اغلاط کہیں کہیں رہ جاتی ہیں، جس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تاہم ان اغلاط کے اسباب بیں آیک سبب یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے لکھے مسودات پڑھنے میں اکثر دشواری پیش آتی ہے۔ ہم از حدممنون ہوں گے اگر ہمارے فاصل قلمی معاونین اپنے مسودات ٹائپ شدہ صورت میں ارسال فرمائیں۔ (ادارہ)

### پروفیسرا قبال گل الاقرباء کادبستان ادب

تحریر کی شائنگی جس کا ساری مہذب دنیا نقاضا کرتی ہے، تحقیق کا استجاب جو محقق کی کارگردگ کا طاعن ہو محقق کی کارگردگ کا طاعن ہوتا ہے کلا کی ادبی رجانات کے روشن راستے بخلیق کی جیرت انگیز تا جیر، خوشبو، اور شادانی جودلوں کو گرماتی بھی ہے اور آسودہ بھی کرتی ہے۔ بیسب ''الاقربا'' کے دبستانِ ادب کے نصاب میں شامل ہیں۔

اہے نصاب کی حدود بیل رہتے ہوئے اس دہتان کا بیر بجلہ اعلیٰ معیار کے مضابین بیخفی خاک، ادبیوں اور شاعروں کے گوشے، افسانے ، طنز و مزاح ، طبع زاد کہانیاں ، 'و مے صورتاں اللی کس دلیں بستیاں ہیں' : ساکنانِ شہر خوشاں کے لیے گوشکر دفتگاں ، فدجب سے وابستہ اقدار : مثلًا عقو ، نیکی ، خیرات ، خیر خواہی ، استخنا ، کر دباری ، صبر وشکر ، اور عاجزی جیسی روشن نگارشات شائع کرتا ہے جو گئے گران ماہیہ کم نہیں۔ بی نگارشات ہیں جو اپنے تخلیق کاروں کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربارتک لے جاتی ہے۔

الاقرباء میں سائنس اور سائنس ایجادات کے بارے میں سنجیدہ مضامین بھی اشاعت پذیر ہوتے ہیں خدات بزرگ و برتر جواس کا سکات کا مالک ہے اُس کی حماور اُس کے جوب کی نعت کی برکت نے اِس مجلے کے لیے دنیا بحر میں عزت واحترام کے سارے وروازے کھول رکھے ہیں۔ شاعری کے باب میں بھی اس کی انفرادیت بدہ کداس میں غیر شائع شدہ غزلیں اور شامی سائل کی جاتی ہیں جوزبان و بیان کے اعتبارے قاری کو ایس جذباتی مسرت بخش دیتی ہیں جو بیروں سے لدے ہوئے جہازے کم نہیں ہوتی۔ 'الاقرباء' کا ایک باب نفذ ونظر ہے جس میں اوبی تربیروں سے لدے ہوئے جہازے کم نہیں ہوتی۔ 'الاقرباء' کا ایک باب نفذ ونظر ہے جس میں اوبی تربیروں ہے لیے اور اور تقریف کی منڈیروں کو مزید کھنے کی منڈیروں کو مزید کھنے کی منڈیروں کو منڈیروں کو منڈیروں کو منڈیروں کو منڈیروں کو منڈیروں کو کھنے کی منڈیروں کو کھنے کی منڈیروں کو کھنے کی منڈیروں کو کھنے دی جاتی ہوں کو کھنے اور اوب سے محبت کا عزاف کر کے تغیر اوب کی منڈیروں کو

أخلاقي جراغول سے روش كيا جا تا ہے۔

اس کاہر صفحہ ارادی اور غیرارادی تعصب کے داخوں سے پاک ہے بیمان تک کہ ہندی اور سنسکرت جو ہماری تہذیب و نقافت کی ہم قدم اور ہم راز رہی ہیں۔ ان کاعلس اور وجود اردو کی تحریروں ہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوئے دیتا۔ جہاں مقامی زبانوں کے الفاظ اور تراکیب عبارتوں کی زینت بنتے نظر آتے ہیں وہاں بالخصوص اردو شاعری ہیں فاری الفاظ تراکیب اور تلمیحات اس کا سرمایہ افتارہے۔

اس مجلّے کے دبھانات متر تّب زاویہ نظرر کھتے ہیں، بینی وطن سے بحبت ،ارادوں کا استقلال خودداری اور سپر دگی ،حوصلہ مندی اور درد مندی کے ساتھ'' تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست'' کے ناقۂ سیار کے بیجتے ہوئے زنگ دور تک سنائی دیتے ہیں۔

ادب کی نئی اصناف کے بارے میں الاقرباء ایک مخصوص اور مختاط روید رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلّہ اردوزبان کی اسانی وسعت وعظمت کاعلم بردارہ جونظم اور نثر کے جرموضوع کو اپنی گرفت میں لینے پر قادر ہے مزید رید کہ ایسی اصناف ادب جیسے نثری شاعری اور غیر ملکی اصناف، جو ہماری نہیں بلکہ غیر ملکی تہذیب وثقافت کوفروغ دیت ہیں اُن سے الاقرباء صرف نظر کا میلان رکھتا ہے۔

گذشته دی (۱۰) بری کے جالیس (۴۰) شاروں سے اس امر کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ الاقرباء نئ نسل کے اوبی ، ثقافتی ، تہذیبی ، تندنی اور معاشر تی روزی کوسنوار نے ، نکھار نے اور وسعت مطالعہ کی ترغیب دیئے میں ہراؤل دستے کا فریضانجام دیتارہاہے۔

آپ اِس کے اواریئے پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اِن تحریروں نے سحافت کی تاریخ بیں ایک قابل رشک مقام حاصل کرلیا ہے۔ اِس لیے کہ اِن اواریوں میں معاصر موضوعات مشلاً اوب، تعلیم، نقافت، معاشرت اور فکرونظر کے زاویوں کوزیر بحث لایا جاتا ہے اس اعتبارے بیدسالہ ایک ایسان ساخر جم" ہے جس میں گذشتہ وس برس کی اولی تاریخ اور معاشرتی رویوں کا عکس موجود ایک ایسان ساخر جم" ہے جس میں گذشتہ وس برس کی اولی تاریخ اور معاشرتی رویوں کا عکس موجود

الاقربا كا ايك ابهم موضوع 'ا قباليات أب گزرے ايك سو (١٢٠) مهينوں بيں شائع شده شارول بيں ايك بھی ايسا شارونييں جس بيں إس موضوع پر ناموراہلِ قلم خواتين وحضرات كی نگارشات موجودند دول۔

بیدسالدمزاجاً دب کی کلاسکی فضایش سانس لیتا ہے۔کاملیت اوراپیے مقرر کر دہ معیاد کو درجهٔ کمال تک پہنچانے میں مسلسل کوشاں رہنااس کی فطرت کا حضہ ہے۔اس کی یوی خوش نصیبی یہ ہے کہاس کواندرون اور بیرون ملک ہے اپنے عہدے مشہور ومعروف تخلیق کاروں ،شاعروں اور اہل قلم کا برابر تعاون حاصل ہے۔

پاکستان میں اِس کی مجلس مشاورت میں ڈاکٹر محد معزالدین ، ڈاکٹر شاہدا قبال کامران ، ڈاکٹر عالیہ امام ، اورسیر محد حسن زیدی شامل ہیں۔ بیرون ملک سے ڈاکٹر علی آسانی (ہارور ڈر امریکہ)۔ڈاکٹر مجلیل طوقار (نزکی) ڈاکٹر سویمانے یاسر (جاپان) اور ڈاکٹر محدز اہد (علی گڑھ سلم یونیورٹی) اس کے دست ویاز وہیں۔

کی بھی معتمراد فی رسالے کی ادارت بڑی ذہے داری کا کام ہے الاقربا کی ادارت کے ارکان میں بھی معتمراد فی رسالے کی ادارت بڑی ذہے دارکان میں بھتر مدشہلا احمد (مدیر مسئول) ،سیدنا صرالدین (مدینتظم) اور محتر مدتیم فاطمہ علوی مدیر معاون اپنے فرائض کی انجام ہی میں اُس تاریخی عمارت کی طرح ہیں جس کی دیواروں سے سائے میں تھتے ہوئے مسافر بچھ دیرستانے کے بعدائی منزل کی طرف دوان ہوجاتے ہیں ،لیکن معمار کا عام دفت کے یردوں کے چھے چھیار ہتا ہے بات ا

آپ ذرائیم تصورے ویکھے مصر کا با ڈارلگا ہوا ہے۔ کنعان کا مسافر فروخت ہونے کے
لیے موجود ہے۔ امیر دکیر خریداروں کے گروہ میں ایک زن پیرجس کی کل پونجی دھا گے کی ایک اٹی
ہے ، پوسف کوخر بدنے آئی ہے اُس سے پوچھا گیا : محتر م خاتون تیر ہے پاس غربت کے سواکیا ہے
جوتو اتنا فیمتی پر دہ خرید نے آئی ہے بوھیا کا جواب سیئے : جھے معلوم ہے کہ خریداری میری اوقات
سے باہر ہے لیکن میرانا م خریداروں میں لکھا جائے بھی میری آرز و ہے امید ہے ایک زماندا ہے

#### آنگاجب'' کودکانِ پختہ سال'' فخریہ کہا کریں گے کہ ہمارے آبا دَاوالاقربا کے قاری ہُوا کرتے تھے۔

اس کے نشانِ امتیاز میں تحقیقی اور تخلیقی نگارشات کے علاوہ ایباطیع زاد مواد موجود ہوتا ہے۔ جو پہلی باراس کے صفحات کی زینت بنتا ہے بھی چیز اے منفر داور باوقار بناتی ہے۔ اس مجلے نے اپنے منازل طے کرنے میں جس ثابت قدمی اور إرادی پختگی کا ثبوت دیا ہے اُسے دہرانے یا بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ 'مشک اُن است کہ خود بوید نہ کہ عطار بگویڈ'

لیکن آرز وئے کمال کی تشکی کا کیا گیا جائے۔ اِس کے صدر نشین جناب سیّد منصور عاقل صاحب دس برس کے بعد بھی یہی کہدرہے ہیں:

ہر ادج پر بلندگر ہے لگہ ہنوز حاصل کو بین نے پھرغم حاصل بنا دیا

ایک اور نئی بات جواس میں شامل ہے وہ'' تاریخ محولی'' ہے۔ سیدا منظاب علی کمال کا کمال ہے کہ وہ معروف تخلیق کاروں کی '' تاریخ ہائے وفات' ترتیب وینے میں پید طولی رکھتے ہیں۔
اُن کے بنائے ہوئے تاریخی زایجوں اور فین تاریخ محولی کی مثال کسی دوسرے رسالے میں نہیں ملتی اُن کے بنائے رہے اور فین تاریخ محالی کی مثال کسی دوسرے رسالے میں نہیں ملتی اُن کے بہاکس قدر مناسب ہے کہ: ''کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی''

اس رسائے کا ایک باب خطوط پر مشمل ہے صدر تشین اور بدیر کے نام اندرون اور بیرون
ملک ہے اہل وائش وفر است کے کے خطوط اِس کی نگارشات کے بارے میں آراء اور مشورے
اِس کے فکری آسان پر تاروں کی طرح چکتے ہیں۔ 'الاقربا' کے دبستان ادب سے پاکستان کے
علاوہ امریکہ، کینیڈا، انگلستان، ترکی ، امریکہ، ہندوستان ، جاپان اور اسٹریلیا کے صف اول کے
اہل قلم وابسة ہیں۔ اِن سب کی مسلسل معاونت اور 'اولی ہم سفری' کے تجربات نے اِس رسائے
کے ادبی افتی پر کئی مہرومہتا ہ روشن کردیے ہیں محتر مرقعیم فاظمہ علوی نے اسپے مقالے بیم عوان نا
الاقربا' کے ادبی تشخص پر ایک نظر ہیں اہل قلم کے اسائے گرائی اور اہم ترین مقالات جواب تک
اس میں شائع ہو چکے ہیں وضاحت کردی ہے۔ ادار یوں کا تذکرہ ہو چکا ہے تا ہم چندا کی نہایت

اہم نوعیت کے ادار یوں کے عنوانات پیش خدمت ہیں: تو می درئے کا تحفظ ،ادب ہیں سرقہ و خیانت کے مسائل ،مغرب ہیں اردوزبان کے امکانات ،اہلِ قلم اور ذرائع ابلاغ بتعلیم اور تو می تشخص ،ادب کا نوبل انعام ،زبانوں کا بین الاقوام سال ، پاکستان ہیں اردواد بی تحقیق کا مستقبل نظام تعلیم کے تبذین و نقافتی مضمرات ،رسم الحظ کے مباحث ،فکر اقبال کی معنویت وغیرہ۔ ''اقبال کا تصوریا کستان اور فرزندا قبال کے ارشادات' قاری کوغورو فکر کی دعوت دیتے ہیں۔

دنیا جرسے جن اہل تلم کے خطوط الا قربا کے نام آتے ہیں ان کی فہرست ہوی طویل ہے۔

یہاں ان سب کا تذکرہ اور تفصیل مشکل ہے۔ تاہم یہ خطوط ایک طرف لکھنے والوں کی رفعتِ قکر کا

پید دسیتے ہیں دوسری طرف ادب کی اندھیری را توں میں '' ماونخشب'' سے روشی کرتے دکھائی

دسیتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مجلے

دسیتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہوئے

میں خط ہیں گرالاقریا' کے نام آنے والے مہروجوت سے لیریز خطوط اس کی دوج ورواں ہیں۔

فرضی خط ہیں گرالاقریا' کے نام آنے والے مہروجوت سے لیریز خطوط اس کی دوج ورواں ہیں۔

آخریں ہیں اُن تمام دائش وروں کوسلام پیش کرتا ہوں جواس صدی کے منتشر شب وروز کو سیجا کرنے کے لیے روز وشب کوشاں ہیں بی تظیم لوگ آنے والی نسلوں کے لیے علم سے چراغوں کی کہکشال کے خالق ہیں اِن کے لیے محبت کے خزیئے بھر رہے ہیں۔اعلی انسانی اقد ارکی نشان وہ جی کہکشال کے خالق ہیں اِن کے لیے محبت کے خزیئے بھر رہے ہیں۔اعلی انسانی اقد ارکی نشان وہ جی کرتے ہیں۔خقیق کی گئن اور تخلیق کی آبروے روشناس کرائے ہیں زبان و بیان کی دکھئی ، تہذیب و تدن کی آب و تاب سے لطف اعدوز ہونا اور وقت گزواں کے ماتھ ہم رکاب ہونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں عہد حاضر اور مستقبل کے ان اواشناسوں کو دوبارہ سلام پیش کر کے اجازت جا ہتا ہوں۔

### پرتوروہیلہ سہابی الاقرباءٔ کےعشرۂ اشاعت کی تعمیل پرتقریب سےخطاب

جناب صدر کرای مستدنشینان مکرم مهمانان خصوصی وسامعین ارجند!

ابھی کل ہی کی بات ہے کہ الاقرباء کا پہلاشارہ پڑھنے کو ملاتھا اس کو کھو لئے اور پڑھنے سے پیشتر ہی اس نام کی مجوبگی اس لفظ کے عصری حلاز مات کے ساتھ و ہمن پراٹر انداز ہو کی تھی۔اور پھر کھو لنے اور پڑھنے کے بعد تو رفقائے قدیم وجدید سب بی سے ملاقات ہوتی گئی کہ سارے کے سارے مجلس ادارت ومشاورت میں تہیں تو اس مجلے کے معاونین میں کسی نہ کسی طور ضرور شامل تنے۔ ابھی اس مجلے کی ابتدائی تھی کہ ادارے کی طرف سے اس نام کی صیابت و ثقابت پرالی مسكت تحرير يؤصف كوملى جس نے سارے شيطانی وسوسوں كا قلع قبع كرديا۔ بيلفظ صفت يعنی شيطانی میں نے اس دجہ سے استعمال کیا کہ اگر جا فظ ساتھ دے رہا ہے تو ان جوازات میں کہ اس تام کے حق میں گنوائے گئے تھے پچھ حدیثوں ہے بھی مددلی گئی تھی۔اورآ پ حضرات جانتے ہیں کہ جب ونیاوی کاوش کے ساتھ دینی برکات بھی شامل ہوں تو ترتی کے مدارج کس طرح طے ہوئے ہو تکے غرض اس مجلے کی ترتی کے مدارج کے حمن میں اگر بات کی جائے تو وہ زبان و بیان کے مسلمه اورسكه بندسانجول كےمطابق ہرگزنہیں ہوسكتی بسومیں كدائے آپ كوبھی برعم خولیش زبان كى درى بين بهت متشد وتصور كرتااور برادر كرامي منصور عاقل صاحب كواس جيش ياسبانان زبان كا سپه سالارتضور کرتا بهون اور بعد معذرت عرض کرونگا که مجھے اس فقد رتح بیف کی اجازت دیں کہ بیہ کہ سکوں کہ بیز تی ون دس گنی اور رات ہیں گئی تھی جبھی تو ہم آج اس کی وسویں سالگرہ منارہے بیں اور واقعی ایبا لگتاہے بیوس سال ایک سال میں گزر گئے۔

میں پھیلے دس سال میں زیاد و تر طلسمات غالب کے بیش محل میں محصور رہاجو ہاتی وقت تھاوہ خرافات و نیا کی نڈر ہو گیا۔ چنانچہ برزم'' الاقرباءُ'' میں مری معاونت میری خواہش کے باوجود یلخار''جیےانہائی بیچیدہ ہم اور تو می وین الا تو ای طور پر انہائی دور بین مقاصد کے حامل موضوع پر ہے۔ بیتمام ادار بے دراصل فی نفسہ ایسے مقالات ہیں جو انہائی تحقیق بُوری اور دقب نظر کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ سوتازہ شارے کا محولہ بالا ادار بیجی اس قبیل بیس شامل ہے اور سارے خصائص ایک تحقیق کر دہ مقالے کے رکھتا ہے۔ حسب سابق اس بیں بھی صدر نشین گرامی کی قادر الکلامی کے ساتھ ان کے علمی لیس منظر کی وسعت ان کے تاریخی و تہذبی شعور اور تو می و بین الاقوائی ساست ہے آگی کی عالی ہوتی ہے۔ بیس نیس سیمتا کہ ہمارے عصری اوبی مجلوں کے ادار یوں بیس تاریخی ، سیاسی اور دینی آگی اس با ہے کی ہوجیسی اس نے شارے کے ادار ہے میں ہے۔ اسپے بیس تاریخی ، سیاسی اور دینی آگی اس با ہے کی ہوجیسی اس نے شارے کے ادار ہے میں ہے۔ اسپے بیس تاریخی ، سیاسی اور دینی آگی اس با ہے کی ہوجیسی اس نے شارے کے ادار ہے میں ہے۔ اسپے دی ہوجیسی اس بیش کرتا ہوں۔

" جے بین الاتوای ذرائع ابلاغ نے االه کے سانے کا نام دیاوہ نقطہ آغاز تھا ایک ایسے عالمی خلفشار کا جس نے تہذی ، ندہی ، سیاسی ، گلری ونظریاتی محرکات کو بے دم عسکریت کے سرد کر دیا۔ قرائن و آثار ثابت کر بچے ہیں کہ پس منظر تہذیبی تصادم اور تعصبت و منافرت کے حعقن رو تو ل سے بری طرح آلودہ ہے۔ ایو بی فتو حات اور صلبی عہد نے جس سفاک انتقامی جذبے کو جنم ویا تھاوہ االه کے بعد آئش فشال بن کر پھٹ بڑا ہے اور مہلک ترین اسلح سے لیس مغرب، برعم خویش ارفع واعلی طاقتی مرکز بن جانے کے نشے میں مشرق ، بالحقوص ایک ایسے نظریئے حیات برعم خویش ارفع واعلی طاقتی مرکز بن جانے کے نشے میں مشرق ، بالحقوص ایک ایسے نظریئے حیات اور دین امن کے خلاف صف آ را ہو چکا ہے جس کی ابدی حقائیت اور عالمگیر صدافت سے خاکف بھی ہے اور اس برغضب ناک بھی۔''

اوراب آپ لوگوں سے رخصت ہونے سے پیشتر میں اس مؤقر مجلے کے ہانیوں کے ساتھ اس کے صدر نشین جناب سید منصور عاقل صاحب کوجلس ادارت کے تنام اداکین مکرم اور قار کین ومعاونین بشمول آج کی برم کے سامعین کے اس کی دسویں سال گرہ پرانتہا کے خلوص دل سے مہار کہا د چیش کرتا ہوں اور اس برم یا راں بیں شرکت کو اینے لیے بھی ایک سعادت تصور کرتا ہوں۔ ۔ ۔ مول۔ ۔ مول کے مول کا بیت در از ترکفتم ''

# يروفيسرة اكثرغلام شبيررانا

#### نائيات (FEMINISM)

عالمی ادبیات کا مطالعہ کرنے سے بیر ہات روز روش کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ ہرعبد بیں مفکرین نے وجودزن کی اہمیت کوشلیم کیا ہے۔رنگ خوشبواورحسن وخوبی سے تمام استعارے وجودزن سے منسوب چلے آ رہے ہیں۔اس طرح اسے عالمی تضور کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ علامہ اقبال نے خواتین کے کرادر کے حوالے سے کھا ہے

وجودزن سے ہے تقوریکا کات میں رنگ ای کے ساز سے ہے زندگی کا سوزوروں شرف میں بڑھ کے ڈندگی کا سوزوروں شرف میں بڑھ کے ڈندگی کا در مکنوں کے شرف سے ای درج کا در مکنوں مکالمات قلاطوں نہ لکھ سکی لیکن ای کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں مکالمات قلاطوں نہ لکھ سکی لیکن ای کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں ۔۔۔۔۔

خواتین کے لب ولہدیس تخلیق اوب کی روایت خاصی قدیم ہے۔ ہر زبان کے اوب میں اس کی مثالیس موجود ہیں۔ نو خیز نیچے کی پہلی تربیت اور اخلا قیات کا گہوارہ آغوش مادری ہوتی ہے۔ اس کی مثالیس موجود ہیں۔ نوخیز نیچے کی پہلی تربیت اور اخلا قیات کا گہوارہ آغوش مادری ہوتی ہے۔ ہے۔ اس کی مثالی کے دم سے اسے۔ اچھی مائیس قوم کو معیار اور وقار کی رفعت میں ہمدوش شیا کر دیتی ہیں۔ انہی کے دم سے امیدول کی فصل ہمیشہ شاداب رہتی ہے۔ بیدوانہ وانہ جن کرکے شرمن بنانے پر قاور ہیں تا کہ آئے والی سلیس فروغ گلشن اور صوب ہر ارکا موسم دیکھ سیس۔ صبر ورضا، قناعت اور استعناان کا انتیازی وصف ہے۔ لوکیس بوگان نے کہا ہے۔

Women have no wilderness in them
They are provident instead
Content in the tight hot cell of their hearts
to eat dusty bread (r)

فنون لطيفه اورادب كاكوئي شعبه ايسانهيس جهال خواتين نے اپني كامرانيوں كاپر چم بلندنه كيا ہو۔ آج تو زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنی بے بناہ استعداد کار کا لوہا منوایا ہے۔ بیر حقیقت روزروش كىطرح واضح ہے كەخواتين نے فنون لطيفها درمعاشرے ميں ارتباط كے حوالے سے ايك ئل كاكرداراواكيا فردك بي چركى اورعدم شناخت نے آج محميرى صورت اعتياركرلى ہے۔ان اعصاب شكن حالات بيل بهى خواتين نے اس جانب متوجه كيا كه فردكوا بى حقيقت سے آشنا مونا چاہیے۔مسلسل فلست دل کے باعث مظلوم طبقہ محرومیوں کی جعینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ ظالم وسفاک موزی ومکارا شخصالی عناصر کے مکری جالوں کے باعث زنیں بے ثمر ، کلیاں شرر ، زیر گیاں پُر خطراور آئیں بے اثر ہو کررہ گئی ہیں۔خواتین نے ہرعبد میں جرکی مزاحمت کی ، ہرظالم پرلعنت بهيجنا ايناشعار بنايا اورانتهائي نامساعد حالات مين بهي حريت هميري جيني كاراسته اختيار كيا-اس حقیقت ہے اٹکارممکن نہیں کہ ہمارا معاشرہ بالعوم مردوں کی بالا دئی کے تصور کوتشلیم کرچکا ہے۔اس تشم کے ماحول میں جب کہ خواتین کواسینے وجود کے اثبات اور مسابقت کے لیے انتقاب جدوجہد كرنابرك،خواتين كے ليے ترقى كے يكسال مواقع تخيل كى شادابى كے سوا بھے نبيں۔ بيامر باعث اطمینان ہے کہ خواتین کی فکری کا وشیں سفاک ظلمتوں میں ستارہ سحرکے مانند ہیں۔انھوں نے مخصن حالات مين بهى حوصلے اوراميد كا دامن تفام كرسوئے منزل روال دوال رسنے كا جوعبد وفااستوار كيا ای کوعلاج گرش کیل ونهار بھی قرار دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہرشعبہ ڈندگی میں خواتین جر پوراور اہم كرواراواكررى بيں۔عالمى اوبيات مطالعة كرنے سے بير حقيقت كھل كرسائے آتى ہے كہ ساجى زندگی کے جملہ موضوعات برخواتین کے اصب قلم نے جو بے مثال جولانیاں دکھا کی ہیں ان کے اعجاز سے طلوع مع بہارال کے امکانات روش تر ہوتے چلے جارے ہیں۔

نمائیات ایک ایی مثبت سوج ، مدبراند تجزیداور دانشورانداسلوب کی جانب متوجه کرتی ہے جس کے اہداف میں خواتین کے لیے معاشرے میں ترتی کے منصفانداور یکسال مواقع کی فراہمی کو یقینی بنانے کا داضح الاکھ کمل متعین کیا گیا ہو۔ ایسے حالات پیدا کیے جا کیں کہ خواتین کسی خوف و

ہراس کے بغیر کاروان ہتی کے جیز گام قافلے میں مردوں کے شانہ بیٹانہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ روشن كاس سفريس أنعيس استصالى عناصر كي مركى حيالون مص خبر داركرناحق وانصاف كى بالادتى حريت فكرا زادى اظهاراورسعاشر اور ومنم كاستصال ي كرن برامراركيا ميا-اكثر میدد سیمنے میں آیا ہے کہ فکری بجی کے باعث نسائیات اورجنسیت کوخلط ملط کرویا جاتا ہے حالاتک نسائیات اورجنسیت بین ایک واضح حدفاصل ب بلکدید کهنا درست بوگا کرنسائیات ایج مقاصد كاعتبارے جنسيت كى ضد برنسائيات كامتيازى پېلويد بين كداس ميں زندگى كى ساجى، ثقافتی ، سیاس ،عمرانی اور برنتم کی تخلیقی اقد اروروایات کومیقل کرنے اور انھیں شبت انداز میں بروے کارلانے کی راہ وکھائی جاتی ہے۔اس میں خواتین کی صلاحیتوں کو تکھارنے کے فراوان مواقع کی جنتجو پرتوجه مرکوز رہتی ہے۔ بورب میں نسائیات کا غلغلہ پندر ہویں صدی عیسوی میں ا کھا۔ اس میں مدوجزر کی کیفیت سامنے آتی رہی۔ ریٹھبرے پانی میں ایک پھر کے مانڈنھی اس کی دوسرى لهر١٩٢٠ء بين الحى جب كرتيسرى لهرك كرداب١٩٨٠ء بين ويجه عظمة ان تمام حالات اورلېرول كايدموموم مدوجزراورجوار بهانا جو كچهاييخ يجيي چهوز كياس كالب لباب بيه كه خواتین کواپی زندگی کے تمام شعبول میں حریت خمیر سے جینے کی آزادی ملنی جا ہیے۔ تاریخی تناظر ميں ديكھا جائے اور برتم كى عصبيت سے گلوخلاصى حاصل كرلى جائے توبيہ بات ايك سلم صدافت كے طور پرسامنے آتی ہے كہ آج ہے چودہ سوسال پہلے اسلام نے خواتین كوجس عزت، تكريم اور بلندمقام سے نوازااں ہے پہلے ابی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی دورہے لے کر خلافت راشدہ کے زمانے تک اسلامی معاشرے میں خواتین کے مقام اور کر دار کا حقیقی انداز میں تغين كياجا چكا تفا-اس عبد مين مسلم خواتين هرشعبه زندگی ميں فعال كردارادا كرر ہى تھيں۔اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کو یکسال مواقع اور منصفانہ ماحول میں زندگی بسر کرنے ک ضانت دی۔ آج بھی اگروہی جذب بندار ہوجائے تو آگ بھی انداز گلتاں پیدا کر عتی ہے۔ جدید دور میں نسائیات کے حوالے سے تقیدی مباحث روز افزوں ہیں۔ آج خواتین میشہ

حرف ہے تصیل جرمنہدم کرنے کی مقد در بھر سعی کرتی نظر آتی ہیں۔ایسے تمام تارعنکبوت جو کہ خواتین کی خوشحالی اور ترقی کے افق کو گہنا رہے ہیں آھیں نیست و نابود کرنے کاعزم لیے خواتین اليخ ممير كى للكارے جركے ايوانوں پرلرزہ طاري كردينے كى صلاحيت ہے مقتع ہيں۔ ان كا نصب العین بدہے کہ انسا میت کی تو بین ، تذکیل ،تفخیک اور بے تو تیری کرنے والے اجالف وارزال اورمعها كريهه چرے سے نقاب اٹھائى جائے اورايسے نگ انساميت وحشيوں كے فتيح كردار ال الى دردكوآ كاه كيا جائے نسائيات في تمام خفاش منش عناصر كوآ عينه وكهايا ہے اور زندگی کی حقیقی معنویت کو اجا گر کیا ہے۔ تانیثیت کا دائرہ کار تاریخ،علم بشریات ،عمرانیات ، معاشیات ،ادب، فلسفه، جغرافیه اورنفسیات جیسے اہم شعبوں تک پھیلا ہواہے۔ نسائیات میں تحلیل تقسی کوکلیدی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔نسائیات کے مطابق معاشرے میں مرداور عورت کو برابری کی سطح پر مسائل زیست کاحل حلاش کرنا جاہے۔ بداین وجود کا خود اثبات کرتی ہے۔ نسائیات نے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جنسی جنون اور بیجان کی مسموم فضا کا قلع قمع کرنے اور اخلاتی بےراہ روی کو بیخ و بن ہے اکھا و بھینکنے کے سلسلے میں جو کردار ادا کیا اے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی کی اقدار عالیہ کے تحفظ اور درخشاں روایات کے قصر عالی شان کی بقا کی خاطر نمائيات نے ايك قابل معيار وضع كيا جو كه خواتين كوحوصلے اوراعمّا وسے آ مے برجے كا ولولہ عطاكرتا ہے۔اخلاق اوصاف كے بيان ميں بھى نسائيات نے كبرى دلچينى لى۔قدرت كالمدنے ان اوصاف حمیدہ سے خواتین کو نہایت فیاضی سے متنتع کیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ قدرتی عنایات کاول تقیں انداز میں بیان بھی اس کا امتیازی وصف ہے۔ان فی تجربات کے ذریعے جدید اورمتنوع موضوعات سامنے آئے اور نے امکانات تک رسائی کویٹنی بنانے کی مساعی کاسلسلہ چل

قدرت کے اس وسیع نظام میں جموداور سکون بہت محال ہے۔ زندگی حرکت اور حرارت سے عرارت ہے۔ کری عہد میں مکسانیت سے ایک عرارت ہے۔

مشینی کی صورت حال کا گمان گزرتا ہے۔ اس عالم آب وگل بین سلسلہ روز وشب ہی بجداییا ہے۔
کہ مرداور عورت کی مساوی حیثیت کے بارے بین بالعوم تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔
نسائیات نے اس اہم موضوع پر توجہ مرکوز کر کے بلاشبہ اہم خدمت انجام دی۔ اس پر بنی
نسائیات نے اس اہم موضوع پر توجہ مرکوز کر کے بلاشبہ اہم خدمت انجام دی۔ اس پر بنی
نظریے (Feminist Theory) نے خواتین کومڑ دہ جاں فزاسایا کہ قید حیات اور بند فم
سے دلبرداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ زندگی تو جوئے شیر، تیشا ورسک گراں کا نام ہے۔ عرب
اور دقار کے ساتھ زند ور بنا، زندگی کی حیات آفریں اقد ارکو پر وان چڑھانا خوب سے خوب ترک
جبتو کرنا ، ارتقا کی جانب گامزان ربنا کا مرانی اور سرت کی جبتو کرنا اپنی صلاحیتوں کا لوہا متوان،
جبتریت فکر اور آزاد کی اظہار کی خاطر کسی قربانی سے در اپنے نہ کرنا، فی کار کی انا کا بحرم برقر اررکھنا اور
جبتریت فکر اور آزاد کی اظہار کی خاطر کسی قربانی سے در اپنے نہ کرنا، فی کار کی انا کا بحرم برقر اررکھنا اور
جبنس کے حوالے سے آیک موزوں ارتباط کی جانب توجہ میڈ دل کرائی۔ منتاز نقاد بیری اینگلیش جنس کے حوالے سے آیک موزوں ارتباط کی جانب توجہ میڈ دل کرائی۔ منتاز نقاد بیری اینگلیش جنس کے حوالے سے آیک موزوں ارتباط کی جانب توجہ میڈ دل کرائی۔ منتاز نقاد بیری اینگلیش کی حالے۔

"Feminist theory provided that precious link between academia and society as well as between problems of identity and those of political organization, which was in general harder and harder to come by in an increasingly conservative age." (3)

نسائیات کواد بی حلقوں میں ایک نوعیت کی تقید ہے تجیر کیاجا تا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خوا تین جنھیں معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل ہے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو کھا راجائے اور انہیں تخلیقی اظہار کے فراوال مواقع فراہم کیے جائیں۔ مغرب میں اسے • ہواء میں پذیرائی ملی۔ انہیں تخلیقی اظہار کے فراوال مواقع فراہم کیے جائیں۔ مغرب میں اسے • ہواء میں پذیرائی ملی۔ ایور پی وانشوروں نے اس کی تروی واشاعت میں گہری دلچیں لی۔ اس طرح رفتہ رفتہ لیا نیات اور ادبیات میں نسائیات کو ایک غالب اور عصری آگی کے مظہر نظرید کے طور پر علمی اور اوبی حلقوں ادبیات میں نسائیات کو ایک غالب اور عصری آگی کے مظہر نظرید کے طور پر علمی اور اوبی حلقوں انہیں تربیان تقورات کو وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہوئے اس

کسابی ایمیت پر زورد یا گیا۔ اس طرح ایک ایساساتی و هانچ قائم کرنے کی صورت الاش کی گئی جس بیس خوا تین کے لیے سازگار فضایس کام کرنے کے بہترین مواقع دستیاب ہوں۔ نسائیات کی علم بردار خوا تین نے ادب کے وسلے ہے زندگی کی رعنائیوں اور توانائیوں بیس اضافہ کرنے کی راه و کھائی۔ ان کا نصب العین بیقا کہ جذیات ، تخیلات اور احساسات کو اس طرح الفاظ کے قالب بیس و هالا جائے کہ اظہار کی یا کیزگی اور اسلوب کی ندرت کے مجر نما اگرے خوا تین کو تو ت ادادی سے مالا مال کرویا جائے اور اس طرح انسانیت کے وقار اور سرباندی کے اجراف تک رسائی کی صورت بیدا ہو سکے۔ اس عرصہ بیس نسائیات کی بازگشت پوری دنیا بیس سنائی دیے گئی۔ خاص طور پر فرانس ، برطاویہ، دیاست بائے متحدہ امریکہ اور کینیڈ ایس اس پرقابل قدر کام ہوا۔ یہ بات قائل فررانس ، برطاویہ، دیاست بائے متحدہ امریکہ اور کینیڈ ایس اس پرقابل قدر کام ہوا۔ یہ بات قائل مدصد کی بھرد برا یا جس نے خوا تین کے منفر دواسلوب کا اعتراف کیا۔

اکثر کہاجا تا ہے کہ آمائی جذبات میں انا فیت تمایاں رہ تی ہے کر بیت شقت فراموش تبیل کرنی چاہیے کہ ان کے جذبات میں خلوص ، ایٹار ، مروت ، مجت اور شکفتگی کا عضر بمیشہ فالب رہتا ہے۔

تسائیات نے انسانی وجود کی ایسی عظر بیزی اور عزفشانی کا سراغ لگایا جو کہ عظیہ خداوندی ہے۔ اس وسیح وعریض کا ئیات میں تمام مظاہر فطرت کے میش مشاہدے سے بدامر مشکشف ہوتا ہے کہ جس طرح فظرت برلحد لا لے کی حنابندی میں مصروف عمل ہے ای طرح خواجین بھی اپنے روز وشب کا دانہ دانہ شارکرتے وقت بے لوث محب کوشعار بناتی ہیں۔ خواجین نے خلیق اوب کے ساتھ جو ہے تکلفی پرتی ہے اس کی ہدوات اوب میں زندگی کی حیات آفری اقد ارکونمونی ہے موضوعات ، مواد اسلوب ، لہجداور پیرایہ کا ظہار کی ندرت اور انفراد بہت نے ابلاغ کو بیٹنی بنائے میں کوئی کسرا مخالی نیوس کھی نہائیات کا اس امر پر اصرار رہا ہے کہ جذبات ، احساسات اور خیالات کا اظہار اس خلوص اور دردمندی سے کیا جائے کہ ان کے دل پر گزرنے والی ہر ہات برکل ، فی الفور اور بلا واسطہ خلوص اور دردمندی سے کیا جائے کہ ان کے دل پر گزرنے والی ہر ہات برکل ، فی الفور اور بلا واسطہ خلوص اور دردمندی سے کیا جائے کہ ان کوئی مرتع نگادی کے تمونے سامنے آتے ہیں کہ قادی انداز ہیں پیش کر دی جائے ۔ اس تو عیت کی لفظی مرتع نگادی کے تمونے سامنے آتے ہیں کہ قادی

چیم تصورے تمام حالات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ تیسری دنیا کے پس ماندہ فریب اوروسائل ہے جو دم ممالک جہاں اب برتمتی سے جہالت نے بھی ایک مسلک کی صورت اختیار کرئی ہے نہ صرف خوا تین بلکہ پوری انسانیت پر عرصۂ حیات تک کر دیا ہے۔ راجہ اندر قماش کے مخرے خوا تین کے در ہے آزادر بیتے ہیں۔ ان جراساں شب دروز بیل بھی خوا تین نے اگر حوصلے اور امید کی بیٹے فروز ال رکھی ہے تو یہ بوے دل کر دے کی بات ہے۔ خوا تین نے ادب، فنون لطیفہ اور زندگ کے فروز ال رکھی ہے تو یہ بوے دل کر دے کی بات ہے۔ خوا تین نے ادب، فنون لطیفہ اور زندگ کے متام شعبوں بیس مردول کی بال بیس بال ملانے اور ان کی کورانہ تطلیدی مہلک روش کو ابنانے کے تام شعبوں بیس مردول کی بال بیس بال ملانے اور ان کی کورانہ تطلیدی مہلک روش کو ابنانے کے تابے کے جو طرز فغال ایجاد کی بالآخر وہی ان کی طرز اوا تشہری۔ جوایا کرسٹیوا Aulia)

"Truly feminist innovation in all fields requires an understanding of the relation between maternity and feminine creation" (4)

کی تمازت خلوص کی شدت، بے لوے محبت ، پیان وفا کی حقیقت اور اصلیت اور لیجے کی ندرت

سے بیر صاف معلوم ہو کہ اس تحریر کے سوتے حسن فطرت سے پھوٹے ہیں۔ ہیلن سکسوس )

Helen Cixous نے واتین کے جسمانی حسن ، جنسی جذبات اور احسات کے اظہار کے حوالے سے لکھا ہے۔ (5) "Write youself your body must be heard" "

اردوشاعری میں تاریخ اسلام کے عہد ڈریں کوخوا تین نے ہرعبد میں لائن تقلید قرار دیا۔
نمائیات کا مطالعہ کرتے وقت موضوعات کا بد درخشاں پہلواور عظیم شخصیات کی ابد آشنا سرت کا
بیان اسلوب کو ڈر ڈگار بنا و بتا ہے۔ تاریخ اسلام کی متعددا ہم خوا تین کا تبلیخ اسلام میں ایٹار پر منی
تاریخی کردارمسلمہ ہے۔خالون تخلیق کاروں نے اس جانب بھر پور توجددی ہے۔ حیدہ معین رضوی
نے اپنی نظم 'ام ایمن' میں حضور ختم الرسلین صلی الله علیہ وسلم کی والدہ کی دیرید خاومہ کونہایت
عقیدت سے یاد کیا ہے۔ بہی وہ عظیم خالون ہے جس نے حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور کو
اپنی گود میں لیا۔ اس موضوع پر بیعدہ قطم ہراعتبار سے نسائیات کا ایک موقر اور معتبر حوالہ ہے۔
اپنی گود میں لیا۔ اس موضوع پر بیعدہ قطم ہراعتبار سے نسائیات کا ایک موقر اور معتبر حوالہ ہے۔

أحمايمن

کہاہے ربی علیم نے بیہ

میں خود ہی کرتا ہوں منتخب۔۔۔اپنی بیاری محبوب ہستیوں کو

مسى بھى نەبب كى بول وە ھامل پھران كوخود بخشاوسىلە ببول تورامال كا

وہ سب ہی کیسے نصیب والے ہیں لوگ ایسے

ازل سے لے كرابد كى مدتك

ہزاروں محبوب ستیاں تھیں گزر گئیں جو

نہیں کوئی ام ایمن ایبار کررنگ جس کا تفارنگ اسود، مرتفی روح ان کی نور پرنور۔

وہ فردوا حدد کہ جس نے سلطان دوجہاں

كوا شايا بانبول ميں -سب سے يہلے --- كسى بشركو - كسى ملك كوبيس بيعزت عطامونى ہے

سیس تفارشتہ کوئی بھی خوں کا مگردیا پیاراس نے مال کا انھیں نے آغوش میں رسول خدا کو یالا وهشاه كونين ييمى قربان محمى سابقون الاولين ديس ميس بووشت بصحراسفرحفر بومعاشرت بومعاونت بو بوخارزارون كى لالهزاري شهادتون کی موآه وزاری خدا کے محبوب کی وہ شیدا كدجس كاالفت بوكى مويدا\_ رسول اقدى ئے دى بشارت كلمى بقست بين اس كى جنت والتحيل موجود وقت آخر بھی، جب شہنشہ نے آخرت کاسفر تھا باندھا آھیں نے مال جیسااحر ام آخرش ہے پایا، رسول اکرم میں کہتے اکثر بجهج جتم دينة والى مال كرچه رنگ ابيض ، مكر مجه يا لنه مين الفت لثان والى \_\_ برنگ اسود ہے مال سیمیری مجھے جو جی جان ہے ہیاری قریب اس سے بیں ہے کوئی۔ عزیزاس سے جیس ہے کوئی۔ دروداس پرسلام اس پروہ جس کی ماں تھی۔ حور تھتی تھی نفس مطمئنہ۔ وہ أمّ ايمن في كى بيارى ووراضى الله = \_ بالله اس داضى

نسائیات کے حوالے سے میہ بات ذہن میں آتی ہے کہ نسائی لب واہیہ ہمیشہ سے افرادیت
کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ ان کی
د لیسیدیاں، وابستگیاں اور رعنائیاں ان کی تحریر کو ندرت اور تنوع عطا کرتی ہیں۔ عالیہ تقوی کی نظم
"تاہ محل" میں جہاں نسائی جذبوں کا برطا اظہارہ وہاں اس میں عصری آگی کا عضر بھی تا بل
توجہ ہے۔ نے وور میں وو بیار کرنے والے کس انداز میں سوچتے ہیں اور ان کے عہدو بیان اور
تخفظات کیا ہیں ملاحظ فرمائیں۔

تب کہیں جا کے تاج بن پایا میں تو تیرے بغیر دنیامیں ایک لوجھی جی تین سکتا بیرتا تیرے بعد تیرے لیے پھر بناؤں گا کیے تاج محل

اپی بیگم کی یادیس جیسا اکشهنشاہ نے بنایاتھا میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیابناؤ گے ایسا تاج محل سنتے ہیں یورے بیس سال گلے

آخرى عبد مغليه مين جب بورامعاشرتي وهانچ لرزه براندام تفاتو ان لرزه خيز حالات مين اخلاتی اقد ارکوشد پد ضعف پہنچا بدنیتی ، بددیانتی ، ب غیرتی اور بے ضمیری کا عفریت مرطرف منذلار باتفاراس عبديس ريختي كاوجوديس أنابيظا بركرتاب كديورامعاشره بحسى كاشكار بوكيا تفا۔ شعرانے نسائی لب ولہد میں شاعری کی اور اس سے تلذؤ کی صورتیں تلاش کیں۔ریجتی اور نسائیات میں بعدالمشر قین ہے۔نسائیات کا مقصد حسن کوالفاظ کے قالب میں ڈھالنا تھا۔اس كے برعكس ريختى ابتذال كى ايك بھونڈى شكل بے۔ريختى تخليق كار كے وہنى اعتشار كى عكاس كرتى ہے جب کرنسائیات حسن کے اعجاز سے جہان معانی کی تخلیق کے ذریعے جذبات کے مدو جزر کو حقیقی انداز میں پیرایداظهارعطا کرنے کے امکانات سامنے لاتی ہے۔ نسائیات کا اندازول ربائی دراصل حسن کی الی کرشمہ سازی ہے جو قاری کوورط، چرت میں ڈال کراس کے استخسان پر ماکل كرتى باورخون بن كررگ سنگ مين انزنے كى صلاحيت عطاكرتى ب\_نسائيات نے تنهاكى اور اجنبیت کی مسموم فضا ہے نکلنے کی مقدور بھرسعی کی۔مسلسل فکست دل کے باعث مظلوم او دکھی انسانیت کی آواز ایک بیم مل کے کراہتے ہوئے ورد آنگیز نالے کے روپ میں سنائی دیتی ہے۔ نسائیات نے فرد کو ذہنی اور روحانی تنہائی کے عقوبت خانے سے باہر نکال کر گلزار ہست و بود کو ہار بارد یکھنے پرآ ماوہ کیا۔اس طرح بدایک مانوس لبجد ثابت ہواجس کی تا شیرے خزاں میں بھی بہار كے ختك جھوتكے داوں كوراحت عطاكرتے ہيں۔نسائيات ميں ينہاں جمالياتى كيفيات كا نظاره

دیده بینا کے لیے حوصلے ،امیداور ولولہ تازہ کا نقیب ثابت ہوتا ہے۔

نسائیات کے علم برداروں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کومصد شہود پرلانے کے لیے اپنے ذاتی جربات، مشاہدات اوراحیاس کو اساس بنایا۔ ان کے خیالات عصری آگی کا بلند ترین معیار پیش کرتے ہیں۔ بیکوئی ہوائیں گرہ لگانے والی صورت ہرگز نتھی بلکہ اس اسلوب سے افکار تازہ کے ایک غیر خشتم سلط کا آغاز ہوا۔ اس کی بازگشت دنیا بھر ٹیس سنائی دی۔ نسائیات کے والے سے خواتین میں خیر خشتم سلط کا آغاز ہوا۔ اس کی بازگشت دنیا بھر ٹیس سنائی دی۔ نسائیات کے والے سے خواتین میں خواتی ہی خواتی ہی معنوب کی تفہیم میں مدد ملی۔ آج ہم خیلیتی فعالیت کا جوشعور بیدا ہوا اس کی بدولت زندگی کی حقیقی معنوب کی تفہیم میں مدد ملی۔ آج ہم و کی حقیق بین کہ تہذیبی اور ثقافتی سطح پر بیدادعا سائے آتا ہے کہ اقوام عالم اکملیت کی سمت رواں دواں دواں ہیں گریج یہ ہے کہ ہوں زرنے توع انسان کو ایک ایسے انتشار اور پراگندگی کی جعین نے جو صادیا ہے جس نے زندگی کی ورخشاں اقد ار دوروایات کو گہنا دیا ہے۔ حساس تخلیق کارخود کو جزیرہ جہلا میں محبوں پاتے ہیں۔ چاروں جانب مہیب برد خارہ جس کی ہرموج میں صلقہ صدکام نہنگ ہے۔ ایسے میں نہ کو کی امرید براتی ہے اور نہ بی اصلاح احوال کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہے۔

آئ کا اردوادب جدیدعصری نقاضوں ہے ہم آئٹ ہونے کی مقدور بحرکوشش کررہا ہے۔
خواشن کی کثیر تعداد پرورٹ لوح قلم میں مصروف ہے۔خواشن نے حیاتیاتی امور پر بحر پور توجد دی
ہے۔اس کا بنیادی سبب ہیہ کہ عالمی ادبیات کے تیزی سے بدلتے ہوئے ربھانات پر خواشین
کی گری نظر ہے۔آلام روزگار کے مہیب بگولوں کی زدمیں رہنے کے باوجود خواشین نے اپناوجود
برقر اردکھا ہے۔ ہوائے جوروشم میں بھی انھوں نے شع وفا کو بچھٹے نہیں دیا۔ تاریخ کا مسلسل عمل یہ فارت کرتا ہے کہ خواشین نے سعی بیم کے ذریعے اپنے کام کی ابھیت اور افادیت کو قابت کیا ہواور میں انھوں اسے بھی واپنی فعالیت کی تا فیر کا لو ہا منوایا ہے۔موضوعاتی تنوع ان کی تحریروں کا امتیازی
بھروں سے بھی اپنی فعالیت کی تا فیر کا لو ہا منوایا ہے۔موضوعاتی تنوع ان کی تحریروں کا امتیازی
وصف ہے۔ تاریخ بمعیشت، جغرافیہ، ند بہ بہذیب اور معاشرت کا کوئی بھی شعبہ ان کی دسترس
سے با بر نہیں بعض اوقات مواداور خیالات کی فرا ابھی کے لیے دہ کلاسکیت سے استفادہ کرتی ہیں تو

اور پس ساختیات کے مہاحث کا پرتو بھی ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ کہیں تو یہ مار کسزم سے خیالات اخذ کرتی ہیں اور کہیں جدید نفسیات کا معتبر حوالہ بن کرسامنے آتی ہیں۔ غرض ایک دھنک رنگ منظر نامدان کی تخلیق فعالیت میں اپنی پوری ضیایا شیوں سمیت نگاموں کو خیرہ کر رہا ہے۔ رنگ منظر نامدان کی تخلیق فعالیت میں اپنی پوری ضیایا شیوں سمیت نگاموں کو خیرہ کر رہا ہے۔ نسائیات کی اس صدر نگی ہمہ میری، دل کشی اور موضوعاتی تنوع کے منعلق گیاتری چکر اور تی پسی واک (Gyatri Chakaravorty Spivak) نے کھا ہے۔

"Feminism lives in the master.text as well as in the pores. It is not determinant of the last instance. I think less easily of changing the world, than in the past." (6)

خواتین کے اسلوب میں جن گوئی ، بے پاکی اور حریت فکر کی جومنفر داور دکھش صورت موجود
ہے وہ تخلیق عمل کو ایک شان استغنا ہے متعارف کر اتی ہے۔ متعدد تخلیق کا رول نے نسائیات کے
زیر اثر نہایت زور ہے اپنی آ وازا شمائی ہے مثال کے طور پر عصمت چنتائی کا نام کسی تعارف کا محتاج
نہیں۔ ان کے افسائے کی اف میں ایک کر دار بیگم جان کی حرکت اس کے نا آسودہ جذبات اور ایناد
ملٹی کا بہا ویتی ہے۔ بلکہ ان تمام صرتوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے جوبیگم جان کے شوہر کے اینارش
ہونے کے باعث دل میں خون ہوگئیں۔

نیائیات کا ڈسکوری ہمیشہ ہے متنوع رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ بے حسی کا شکار ہے اجالف وارزال اور سنبہانے مجبور س کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ علاقائی ، لسانی اور نسلی امتیازات نے انسانیت کو انتشار کی جینٹ چڑھا دیا ہے۔ فرائڈ نے عورت کے جذبات کے حوالے سے سیرحاصل بحث ک ہے۔ حقیقت بیہے کہ عورت کو بھن جس تک محدود بھنا تھے انداز فکرنییں ہے۔

خواتین نے انسانیت کی قلاح اورانسانی حقوق کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے ،
انسانیت پر کوہ ثم تو ڑنے والوں کووہ نفرت کی نگاہ ہے دیکھتی ہیں ، ان کا پیغام دکھی انسانیت ہے
خلوص اور وردمندی پر بنی بے لوث محبت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ محروم طبقے ہے عہدوفا استوار دکھتا
وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ہرفرعون ،نمرود ، ہلا کوخال اورشمر کےخلاف اُصول نے نوک قلم ہے جہاوکیا ہے

نسائیات کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی تحریروں میں ظلم و جرک برصورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے پر توجیر ہی ہے۔ طالم کہیں بھی ہواور کسی بھی مقام پر ہواس پر لعنت بھیجنا خواتین کا مطح نظر رہا ہے۔ ظلم سہنا اور اس کے خلاف آواز بلندنہ کرنا منافقت کی دلیل ہے۔ یروین شاکرنے کہا تھا:

مقل وقت میں خاموش گواہی کی طرح ول بھی کام آیا ہے گم نام سپاہی کی طرح ظلم سہنا بھی ہوں قلم ہی اک حد کے بعد خامشی بھی تو ہوئی پیشت پناہی کی طرح طلم سہنا بھی ہووظلم ہی اک حد کے بعد خامشی بھی تو ہوئی پیشت پناہی کی طرح سے سے دور (۱۱)

جہاں تک فرائڈ اور مار کس کے انداز فکر کا تعلق ہے ان دونوں کے مابین کائی ابہام پایا جاتا

ہے۔ان وانشوروں نے نسائیات کو بھن جس کے تناظر بیں سیجھنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے

کہ خواتین نے بمیشدا پنی عزت و ناموں کو اپنی متاع لیے بہا سمجھا ہے۔ فسطائی جر کا ہرا تداز مستر و

کرتے ہوئے نسائیات کی علم بردارخواتین نے غیر منصفانہ اور استحصالی نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ

ہوستے بیں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے و نیا بحر کی خواتین کے لیے ایک واضح لاگھ

عمل سندین کر دیا۔ خواتین کاروں نے پرورش لوح و قلم کرتے ہوئے اس امر کو بمیشر محوظ رکھا

کرزندگی کی حقیق معتویت کو اجا گر کرنے میں کوئی کو تا ہی سرزونہ ہو۔ نسائیات کے جواز اور اثبات

کرزندگی کی حقیق معتویت کو اجا گر کرنے میں کوئی کو تا ہی سرزونہ ہو۔ نسائیات کے جواز اور اثبات

کرزندگی کی حقیق معتویت کو اجا گر کرنے میں کوئی کو تا ہی سرزونہ ہو۔ نسائیات کے جواز اور اثبات

کے بارے میں دورائیں نہیں ہوستیں۔ ممتاز نقاد جولیٹ چل (Juliet Michel ) نے اپنی دائے دیے ہوئے لگھا:

"I do not think that we can live as human subjects without, in some sense, taking on history, for us it is mainly the history of being men or women under bourgeois capitalism. In deconstructing that history we can only construct other histories, what are we in process of becoming (4)

اللقوباء .... جولائي ستبر ٢٠١١ء

ماضی میں معاشرتی و هانچہ جو بھی رہا ہوا وراس کے تجربات نے جو بھی کل کھلایا ہواب اس کی تکرار بے سود ہے۔اس نظام کہند کی حیثیت گرتی ہوئی عمارت کی ہے۔اس کے سائے میں عافیت سے بیٹے کا خواب و میصفے والے اسے موہوم تخیل کی شادانی سے خودفر بی کا شکار ہیں۔ تاریخ کا ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جس کے بارے میں آگھی ضروری ہے۔ اردوادب میں نسائیات کے موضوع پرمتعدد تخلیق کارول نے طوفان حوادث میں بھی اسپنے افکار کی شمع فروزاں رکھی تے رۃ اکھین حیدر کے اسلوب میں نسائیات ایک منفرد انداز میں ضوفتال ہے۔ ان کی تحریروں کا ڈسکورس انسانیت سے قبی لگاؤ، غریب، بے سہارا، مظلوم اور بے بس انسانوں کے د کا درو میں شرکت اور ظلم ے شدیدنفرت کا عضر قابل قدر ہے۔ وہ اس جانب متوجہ کرتی ہیں کہ وقت کی مثال ایک بیل ردال کی ہے جس کی مہیب متلاطم موجیں سرعت سے گزر کرسب بچھ بہا کر لے جاتی ہیں۔کوئی بھی مخض کتی شدید تمنا کرے گزرے ہوئے وقت کے اس بیل روال کے کمس سے دوبارہ فیض یاب نہیں ہوسکتا۔ کا تناتی وسعت اورسیل زماں کے متعلق ان کی تحریروں میں جوانداز فکرجلوہ کر ہے وہ حرف صدافت کی عمده مثال ہے۔ دریا کی موجیس ، عربی کا بہاؤر پسب وقت کی اصلیت کی علامت ہیں۔ بیتمام علامتیں ایک ایسے نفسیاتی کل کی نشان وہی کرتی ہیں جس سے لاشعور کی تو انا کی متشکل ہو کرفکر ونظر پر انسٹ نفوش مرتب کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کا رواں ہستی بھی رواں دواں ہے۔ وقت کی اس برق رفقاری میں کئی رشتے ناتے شناخت اور یادیں تاریخ کے طوماروں میں دب جاتی ہیں۔اس کا کنات کے تمام مظاہر بتان وہم و گماں ہیں۔ قرۃ العین حیدر کواس بات کا و کھ ہے کہ سلسلت روز وشب جو کہ نقش گر حادثات ہے اس کی اصلیت کو بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہاور ہوں کی وجہ سے انسان اپنے بی ابنائے جنس کے خون کا بیاسا ہے۔اپنے ناول' آخرشب كے ہم سفر" جوكد ١٩٨٧ء ميں شائع موااس ميں انھوں نے بالگ انداز ميں نسائيات پر منی اسيخ اسلوب يرروشي والى ب-

نسائيات عدمتار موكر لكهن والى خليق كارخواتين في ادب كورسيج رتناظر من بيش

کیا۔ان کا مقصد تھیں تخلیق اوب تک محدود نہ تھا بلکہ ان کی شدید خواہش بیر رہ کہ تخلیق اوب کے وسلے ۔۔۔ فرد کی گھیاں اس طرح سلیھائی جا کیں کہ نے تھائق کی گرہ کشائی ہو سکے۔اس طرح تخلیق فن کے اعجاز ہے جہان تازہ تک رسائی کو بیٹی بنایا گیا۔ نسائیات نے اس جانب متوجہ کیا کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دخش عمر چیم رومیں ہے اور اس کا ہاتھ باگ پر ہے اور نہ ہی پاؤل رکاب میں ہے۔

نبائیات کے زیرا (خواتین نے اپنی تخلیقی تحریوں کواس مہارت سے پیش کیا کہ ان کی شخصیت ان کے اسلوب کے در سے تھر کرسا منے آگی۔ خواتین کی تخلیقی تحریروں کے موضوعات ان کی انفرادیت کودکش انداز میں سامنے لاتے ہیں۔ انھوں نے اوب اور زندگ کے مابین آیک واضح تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کوصراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اپنی اصلیت کے لحاظ سے زندگی کو حادث طاقتوں کے باہمی عمل اور دوعمل کی ایک انوکھی اور نا قابل فہم صورت خیال کیا جاتا ہے۔ خواتین نے ایک الیک الیک انوکھی اور نا قابل فہم صورت خیال کیا جاتا ہے۔ خواتین نے ایک الیک الیک الیک الیک الیک الور دوم کی دویے کو بروان پڑھانے کے لیے انتقل جدد جدگی جس کا تعلق نسل انسانیت کی بقاء استحکام اور دوام سے ہے ہی تحریر میں صداخت نگاری اور فطرت نگاری کا کوشش مونہ ہیں۔ ان میں تہذ ہی اور ثقافی دولوں کا بیو قیع اور حقیقی شعور ان تخلیقات کا تمایاں ترین وصف تاریخ ، تہذ یب اور ارضی و فقافی حوالوں کا بیو قیع اور حقیقی شعور ان تخلیقات کا تمایاں ترین وصف تاریخ ، تہذ یب اور ارضی و فقافی حوالوں کا بیو قیع اور حقیقی شعور ان تخلیقات کا تمایاں ترین وصف ہے۔ نمائیات کا تحرباتی مطالعہ کرتے وقت تخلیق کارخواتین کے جان دار اسلوب کی تا شیر سلمہ ہے۔ ان کی ڈات اور مزارج کے تمام تریہ لوقاری کواپئی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ درجینیا وولف ہے۔ ان کی ڈات اور مزارج کے تمام تریہ لوقاری کواپئی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ درجینیا وولف

"A woman's writing is always feminine, it can not help being feminine, at its best, it is most femine, the only difficulty lies in defining what we mean by feminine" (^)

نسائيات كے اثرات كى عامل وہ تمام تخليقى تحريريں حرف صدافت ہے مزين ہوكر ابلاغ كو یقیی بناتی میں۔اس طرح خواتین نے ایک ایسی وی نضاتیار کی جس میں حریث عنمیر ہے دندگی بسر كرنے كى منفر دصورت سامنے آئى اورا يك اليى دلكش تبديلى رونما ہوئى جس كے اعجاز ہے سرا ٹھا كر طلنے کا حوصلہ بیدا ہوا۔ بیرایک مسلمہ صداقت ہے کہ محکم شخصیت کے سوتے انسانی کردارے پھو منے ہیں۔خوانین نے ہر دور میں تغیر سرت و کردارکواپنانصب العین بنایا۔اینے مانی الضمر کے اظہار میں اٹھوں نے تذبذب اور کومگو کی کیفیت سے نجات حاصل کر لی اور ایک والہانہ بن ے تخلیق فن کی طرف مائل ہوئیں۔اگر چھوا تین کا تخلیقی اسلوب تنوع اور دلکشی کی دجہ ہے قاری کو متوجه کرتا ہے لیکن بعض او قات اے مردول کی تخلیقات سے الگ کر کے دیکھنامشکل ہوجا تا ہے۔ انیا بھی ہوتا ہے کہ چھم دحضرات بعض لفساتی وجوہات کے باعث عورتوں کے نام سے خودکواد لی حلقوں میں متعارف کراتے ہیں۔ کواکب جیسے نظراتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ لکاتا ہے کہ بیر بازی گر کھلا دھوکا دے کر مجھے نتائج تک رسائی کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔اس طرح تخلیقی تحریروں کا گذیمہ وجانا کئی مغالطے پیدا کرسکتا ہے۔اس حقیقت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا كه قحط الرجال كے موجودہ زمانے میں ذاتی نمود ونمائش اور نصب العیبیت کے تصورات كاحقیقی ادراک اب عنقا ہوتا جارہا ہے۔ ایک تخلیق کاریس منظر میں رہتے ہوئے بھی این تخلیق فعالیت سے قلب ونظر كوسخركر كابن صلاحيتول كومنواسكتا بدنسائيات يرمبني انداز فكركي حقيقي تعنييم يرتوجه وقت کا اہم ترین نقاضا ہے۔اس کا سبب سے کہ نسائیات کے متعلق متعددامور میں ابہام یا باجا تا ہے۔اس موضوع پر جیلن سکسوس (Helen Cixous) کی تجزیاتی رائے قابل غور ہے۔ " It is impossible to define a feminine practice of writing and this is an impossibility that will remain for this practice will never be theorizd, enclosed, encoded... which does not mean that it does not exist. (4)

مردول کی اکثریت اور غلبے والی معاشرت بیں بالعوم بیتاثر پایا جاتا ہے کہ نسائیات پر بنی سوچ اور خواتین کا کھرائی نوعیت کے لاظ سے ایک فر یکی گھر (sub Culture) کے سوا کچھ خیس ۔ بنیادی طور پر بیا یک منفی سوچ ہے اس کے مسموم اثر ات سے معاشر سے کا ایک برا اطبقہ اپنے جائز حقوق سے محروم ہوجاتا ہے۔ ماہرین عمرانیات اس امر پر متنق بیں کہ بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت خواتین کی منفر داور علا صدہ حیثیت معاشر تی زندگی میں تکھار کے لیے ناگزیر ہے۔ خواتین کا طرز حیات اور اسلوب بیان اردوادب میں ابتدائی سے منفر در باہے۔ ان نازک معاملات تک رسائی مردوں کے لیے ناممکن ہے۔ ایس وسکورس میں صرف خواتین کوخلا قاند دسترس معاشلات تک رسائی مردوں کے لیے ناممکن ہے۔ ایس وسکورس میں صرف خواتین کوخلا قاند دسترس معاشل رہی ہے اردو شاعری میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔

اددوادب پین نسائیات کا وجود ہرصنف ادب بین ماتا ہے۔ کی باصلاحیت خواتین نے فروغ علم وادب پین گراں قدر خدمات انجام دیں۔ صحافت بین محتر مدر شید محکور نے اپ کیا۔ ' ویده ود'' گرگزشتہ چار برس سے امریکہ سے انتزیت پر پیش کر کے ایک مستحن کام کیا ہے۔ علی گر دھ کلب کی صورت بین ان کے ساتھ متاز الل علم خواتین کی بڑی تعداد معروف عمل ہے۔ ان بین محتر مدڈ اکٹر طیب قد وائی، شہزاز خانم عابدی صاحبہ، فرز اندا عجاز ، شہزاز کول، عثاندا نتر جمال اور بہت کی دیگر قابل اور مستعد خواتین نے اپ تخلیقی کام سے یے عفل ہے اکھی ہے اور خوب سے خوب بہت کی دیگر قابل اور مستعد خواتین نے اپ تخلیقی کام سے یے عفل ہے اکھی ہے اور خوب سے خوب شرک کری جیٹر کا اسلہ جاری ہے۔ محتر مدھد لفہ بیگم تاریخی ادبی تجائد '' ادب لطیف' کا بہور سے شائع کو اب ہور ہے سائے کی اوبی جائے کہ دیا ہوں ہا اوبی جائے ہیں اوب نہر بیاں ساز مجلہ گرزشتہ پھتر سال سے مسلس شائع ہورہا ہے۔ مارچ اا ۲۰۱ ء بیں اوب ''مسمائی تجد پر نو' کا بہور سے شائع ہوتا ہے۔ ان کی ہونہا رادیبہ بیٹی شبطر از ان کی معاون ہیں جو نسمائی تجد پر نو' کا بہور سے شائع ہوتا ہے۔ ان کی ہونہا رادیبہ بیٹی شبطر از ان کی معاون ہیں جو فین مصوری میں پر طوئی رکھتی ہیں۔ محتر مدؤ اکٹر شفیقہ قادری صاحبہ اردو تھید کا ایک ایم نام ہے۔ کو فین مصوری میں پر طوئی رکھتی ہیں۔ محتر مدؤ اکٹر شفیقہ قادری صاحبہ اردو تھید کا ایک ایک ان کی معاون ہیں جو فین مصوری میں پر طوئی رکھتی ہیں۔ مور اس می میں اوب اور وخاکہ اگر گوئیقہ قادری صاحبہ اردو تھید کا ایک ایک ان کا کمائی خاکہ نائم فریگر ین جو فینسر سر شیم علیم نے اردو خاکہ انگاری کی تروی واشاعت ہیں اپنی صاحبہ کی کا کہائی خاکہ نائم فریگر ین حال ہی میں عالمی شرک کے حال اوب اور دائش ور ''حسن چشتی'' پر ان کا ایک خاکہ کا کہائی خاکہ کا کہائی میں عالمی خوالی اور دائش ور ''حسن چشتی'' پر ان کا ایک خاکہ کا کہن میں کی کروئی واشاعت ہیں ان کا ایک خاکہ کا کہن میں کو کی کروئی واشاعت ہیں کی کروئی واشاعت ہیں کا کہائی خاکہ کی کروئی واشاعت ہیں کی کروئی واشاعت ہیں کا کہائی کی کروئی کی کروئی واشاعت ہیں کی کروئی کو کروئی کو کروئی کی کروئی کو کروئی کی کروئی کو کروئی کی کروئی کو کروئی کی کروئی کی کروئی کو کروئی کو کروئی کو کروئی کی کروئی کو کروئی کو کروئی کو کروئی کروئی کروئی کی کروئی کی کروئی کو کروئی کی کروئی کروئی کروئی کرو

تورنؤ (کینیڈا) بیں امارچ اا او کوشائع ہواہے۔ان کے اسلوب کی انظرادیت قابل توجہ۔
خواتین بیں اس وقت بیداری کی جواہر پیدا ہوئی ہے وہ تاریخ کے مسلسل عمل کا شرہے۔
جذبات واحساسات کی تو تھری بخیل اور شعور کی ہے بناہ وسعت اس عہد ناپرساں بیں واتی محنت اور علمی شروت کے اعجاز سے خواتین نے اپنی تحریوں کو ڈائن وؤ کاوت کی بیداری کے لیے استعال کیا اور بے بناہ اثر آفری سے مزین کیا۔ متاز شیریں نے ایک مضمون میں لکھا ہے۔
کیا اور بے بناہ اثر آفری سے مزین کیا۔ متاز شیریں نے ایک مضمون میں لکھا ہے۔

"جھی میں فن کار کی اتا ہی لیکن اثنا اکسار تو ضرور ہے کہ یو صوب کر سکوں کہ برخے ادبیوں
کے سامنے ہم کتنے چھوٹے ہیں اور فن کے ارتقا اور بحیل تک تینچے میں ہمیں ابھی کتنے اور
مربطے ملے کرنے ہیں۔ میں اپنے بارے میں صرف یہ کہ مکتی ہوں کہ پہلے در ہے ہے
مربطے ملے کرنے ہیں۔ میں اپنے بارے میں صرف یہ کہ مکتی ہوں کہ پہلے در ہے ہے
مربطے ملے کرنے ہیں۔ میں اپنے بارے میں صرف یہ کہ مکتی ہوں کہ پہلے در ہے ہے

محترمه بانو قدسیه نے اردوزبان دادب کی ثروت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ان کی تحریروں میں تخلیقی بصیرت ، کمال فن ، نفظی مرقع نگاری ، سرایا نگاری عروج پر ہے۔ انسانی نفسیات کا دسیع مطالعَہ ان کا خاص موضوع ہے۔ '' راجہ گدھ'' جیسا شاہ کارنادل لکھ کر انھوں نے شہرت عام ادر بقائے دوام حاصل کی۔

نسائیات پر پینی تنقیدی انداز فکر نے ۱۹۹۰ کے بعد اپنی ایمیت ، افادیت اور مقبولیت کا لوہا
منوایا ہے آج خواتین نے ادب اور فتون لطیفہ میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک بیشادی ہے۔ فطرت
اور ماحول سے خواتین کی بھا گئت اور گہر اار تباطان کی تحریوں کا امتیازی وصف ہے۔ ان سے مجر نما
اثر سے جہدالبقا کے موجودہ زمانے ہیں خواتین کی تحریرین خودا پناا ثبات کرتی ہیں۔ نفسیاتی حوالے
سے عورت بیش اور جذبات کو اہم حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ ان کی تحریرین خلوص اور در دمندی کی
مظہر ہیں۔ نسائیات پر بخی تنقید ہیں جہاں حیاتیاتی تناظر ہیں بات کی جاتی ہے وہاں خدوخال کی
مظہر ہیں۔ نسائیات پر بخی تنقید ہیں جہاں حیاتیاتی تناظر ہیں بات کی جاتی ہے وہاں خدوخال کی
وکشی پر بھی اتوجہ مرکوز رہتی ہے اور بعض ناقدین حسن صورت کو تیل کا شراد دل کی دھڑ کئوں سے ہم
وکشی پر بھی اتوجہ مرکوز رہتی ہے اور بعض ناقدین حسن صورت کو تیل کا شراد دل کی دھڑ کئوں سے ہم

آ بنگ ہوجا تا ہے۔ بیربات مردوں کی تحریوں میں عنقا ہے۔ اس تقیقت کوفراموش نیس کرنا جاہیے کرنسائیات ایک واضح صدافت کا نام ہے۔ اسے ایک خاص طبقے یا صنف کی تخلیقات کا مخز ن قرار دینا درست ند ہوگا۔ ندی اسے حیاتیاتی عوال کی بنا پر الگ حیثیت ملنی جاہیے۔ بلکہ بیداد ب ہے جو ایک خاص بود دباش رکھنے والی اورمنفر د، طرز معاشرت کی حال خواتین سے منسوب ہے۔

خواتین نے ہر دور میں تاریخی آگی (Historical Awareness) اور عصری آگی پر توجہ مرکوزر کھی ہے۔ ان کے ہاں معروضیت (Objectivity) کاعضر نمایال رہاہے۔ مابعد جدیدیت کی ایک ویجیدہ (Complex) صورت حال واضح دکھائی ویتی ہے۔

خواتین نے اپنے قول وقعل ہے یہ ٹابت کردیا کدان اقدار دروایات کو پروان پڑھانا چاہیے جن کے اعجاز ہے معاشرتی زندگی میں خیروفلاح کے امکانات کویقنی بنایا جاسکے۔ جبر کا ہر انداز مستر دکر کے اخلاقیات کے ارفع معیار تک رسائی پر توجہ دی جائے۔ اففرادی اور اجماعی لاشعور کی جو کیفیت خواتین کی تخلیقات میں جلوہ گرہاں کا تعلق دردن بنی ہے۔

اردوادب میں خواتین نے ہرصنف اوب میں اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہامنوایا ہے۔ اواجعفری کی لیظم مشہرآ شوب' نسائیات کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

شهرآ شهوب

خون کے دھے ندہوتے تھے دھوئیں کے ناگ کا پہرانہ ہوتا تھا گئے وقتوں کی ہاتیں ہیں ابھی تک یادہے جھاکو مرے آگن میں خیمے تصودعا وں کے یفتین آئے نہ آئے میرے بچوں کو مرے بچول کوشاید بی یقیس آئے درود بوار کے اوپر کسی آسیب کا سایا ند ہوتا تھا سبھی تنہا ہے لیکن بوس کوئی تنہا ند ہوتا تھا ابھی تک یاد ہے جھے کو گے وقتوں کا تصہ ہے کہ برگ گل بھی قدموں تلے روندانہ جاتا تھا ہوا برگشتہ گام آتی نہتی پہلے یقیں اغوانہ ہوتا تھا مرے آگئن میں لقش یا ہے تھے

آج ہمیں ہوا کی دستک کوئن لینا جاہیے۔ آنے والی زُت بہت کڑی ہے۔ حصار جرکی اندھی نصیل کومنہدم کرنے کے لیے کو بہ کو بیداری کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ بے چہرہ لوگوں اور بے در گھروں میں حوصلے اور امید کی شمع فروز ال کرنا وقت کا اہم تفاضا ہے۔خواتین میں احساس ذمہ داری اور بیداری کی جولہر پیدا ہوگئی ہے وہ ہرائتہارہے قابل قدرہے۔

#### مأفذ

#### محدا قبال دُاكْرُ: ضرب كليم ، كليد كليات اقبال ، اردو ، مرتب احدرضا ، ٢٠٠٥ بصفيه ١٠٦

- 2 David Lodge: Modern Criticism and theory, pearson Education Singapore 2004, page 308
- 3 Terry Eagletion, Literary Theory, Minnesota, 1998, page 194 London.
- 4 Ross Murfin. The Bedford Glossary of Critical and literary terms Bedford books Bostan, 1998, page 123
- 5 Ross Murfin. The Bedford Glossary of Critical and literay terms Bedford books Boston, 1998, page 123
- 6 David Lodge: Modern Criticism and theory, pearson Education Singapore 2004, page 308
- 7 David Lodge: Modern Criticism and theory, pearsom Education Singapore 2004, page 192
  - 8 David Lodge: Modern Criticism and theory, pearsom Education Singapore 2004, page 311
  - 9 David Lodge: Modern Criticism and theory, pearsom Education Singapore 2004, page 311

نساكى ادب \_\_\_ حقيقت بإانسانه

## شارق بلياوي نساكى ادب \_ \_ \_ حقیقت باانسانه

ایک مدت سے نسائی ادب کا تذکرہ سنتا آرہا ہوں ایک باراس پرایک تشست میں مذاکرہ بھی ہوا تھا میں نے وہیں اپنی کچھ معروضات پیش کی تھیں جونذر قار تین ہیں اوب کا تعلق خالصة زبان سے ہے بقول ماہرین اوب زبان کے خلیقی عمل کا نام ہے دوسرے معنی میں اس کے اندرلساني عوامل اس قدرمر بوط وفعال مول كدادب كى تمام ترتز جيحات جمالياتي حسيات اور تخيلاتي مدوجزر كومهارنے كى توت ركھتے ہول۔ ورائى وماورائى نيز ظاہر وباطن كى احساساتى موشكافيوں كو علمی رنگ دینے کی صلاحیت بھی ہو جولفظیات، محاورات ، استعارات بعنی تمام علم البیان کی اصطلاحات كے خزانوں سے مزین ومعمور ہو۔ اليي بى زبان اوب تخليق كرسكتی ہے جس كے ايك ایک لفظ میں معنی کا بہاؤ ہو۔ عالمی طور پرتشلیم شدہ بات یمی ہے بیادب زبان کے نام سے موسوم ہوتا ہے ہرزبان کا ادب زبان کے نام بی سے زندہ ہے بیجوہم اضاف کی بات کرتے ہیں جیے نسائی ادب ،شعری ادب ، افسانوی ادب ، مزاحتی ادب وغیر ہ توبیادب کے ذیلی وصنفی عنوانات ہیں جو تخلیق کار کے فکری رویے کی عکای کرتے ہیں۔ بیجزیاتی عنوانات ادب کل کے ہی جھے ہیں بدادب کی اضافی شناخت ہیں میخلیق کار کی ذاتی اختصاصی شناخت نہیں بیرعنوانات لکھاری کے طبیعی رجحانات ہیں ہمارامعاشرہ سیزندگی کمل کیفیات ہے گزرتی ہے اور تخلیق احساسات اور متاثر کن کیفیات کی ہی مربون منت ہے۔زاویہ فکر بدل رہتا ہے سو خلیق بیئت بھی بدلتی رہتی ہے تا ہم پیساری اضاف بخن کسی زبان میں ہی لکھی جاتی ہیں۔لہذا بیای زبان کا ادب کہلا ئیں گی۔ ادب كى تخليق مين عورت مردى تخصيص نبين اوب ادب موتاب بال اكركو كى مشهور صنفى تخليق کی بات ہوگی تو لکھنے والے کانام ضرور آئے گا۔اس کا تعلق تخلیقی انفرادیت ہے۔ادب کی

اجتماعيت سيخيس اب بيرخوا بش كه عورتون كاادب الك بهواور مردون كاالك توبيه فطري طور برمكن ای نیس کیا تاریخ ادب اے قبول کرے گا ؟ اور کیا ادب کا مزاج اس کے موافق موگا ؟ بیناممکن ہے ہرزبان کا اوب مورت اور مرد کی تحریروں سے بحرار اے خواتین کو (چندایک) بیشکایت ہے كرانبين نظرا ندازكيا حمياب اوركيا جارباب- بيسوج مير الخاظ مصطعي فلط ب جن عورتول نے اپنی علمی استطاعت کا بھر پورمظاہرہ کیا ہے ان کے نام ادب میں روشن ہیں آج بھی قرۃ العین حیدر،عصمت چغتائی،اداجعفری، پروین شاکر چھائی ہوئی ہیں اوربھی خواتین ہیں جومعروف و مشہور ہیں بیتو مرد کی فطرت کے خلاف بات ہے کہ سی عورت کونظرانداز کرے۔ بلکہ پچھازیادہ ہی عزت افزائی کی جاتی ہے تمام رسائل و جرا کد کے مدیران مرد ہی ہیں ( دوایک کوچھوڑ کر ) کیا ان رسائل میں بیخوانین چینی تبیں بلکہ میں نے توبید یکھاہے کہ انہیں ترجیح بھی دی جاتی ہے ان تمام خواتین خلیق کاروں کی وجہ شہرت سوائے ادب کے ادر کیا ہے۔؟ ایک دوسری بات سے کہی جاتی ہے كدمرو (بعض) عورت كوصرف جنسى واسط تك محدودر كے موت ب مطلب بدكرانبساط جنس كا ذربعہ مجھتے ہیں عرض ہے کہ زندگی کی مقتضیاب میں جنس کا عضر غالب ہے جب رائٹر زندگی کے تمام متاثر کن گوشوں پر لکھتا ہے تو جنس کیسے بیچے۔ کیا ہمارا معاشرہ ان کر داروں سے خالی ہے جو ادیب یاشاعر کی تحریروں میں بائے جاتے ہیں؟ ایسا ہر گزنیس آپ دیکھے عصمت چنائی مسارہ فكفته فهيده رياض ، يروين شاكرتے كس كس انداز سے رومانيت يا جنسيت كاسهاراليا ہے اور يكى ان کی وجہ شہرت بھی ہے۔ ونیا کا کوئی بھی ادیب یا ادیبراس شعوری یا لاشعوری رجحان یا حسیّاتی کیفیت سے چی نہیں سکتا مرد نے عورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ پوری کی پوری شاعری توان کے جمالیاتی اوصاف ہے بھری پڑی ہے خاص طور سے غزل توعورت کے حصار ذات ہے نکل ی نبیں سکی وہ وہ تعریقیں ہو لی ہیں کہ خودعورت شرما جاتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔ Ballad انگریزی منظوم صنف ہے۔ دنیا بھر کا کوئی رزم نامہ پڑھ کیجئے ایلیڈ کے ہیلن کو، ہومر کی ایلیڈ کو، اسپنسر كى فرى كوئين ،مِلنن كى فردوشِ گمشده (اس ميں ﴿ اميروئين بيں ) ۋائىنے كى معركة الآرانظم ' ﴿

طربیة خداوندی"اس کی محبوبه بیٹرس سے محور پر رقص کرتی ہے۔ رامائن میں سیتا کا کروار فرووی کا شاہنامہ یعنی ہزاروں کتب ہیں جہاںعورت نظر آتی ہے بلکہ محرکے تخلیق بھی ہے۔افسانوں اور نا ولوں میں بھی عورت کے کردار کواہمیت دی عنی ہے۔ چربھی شکایت ہے کہ نظرانداز کی جاتی ہیں۔ عیں ساج با سیاست کی بات جبیں کرتا۔ اوب میں وڈیرہ شاہی یا جا میردارانہ نظام رائج جبیں یہاں میورکریسی بالیند وکریسی کاعمل دخل نبین اوب اوب اوب ہے اسینے آپ کومنوا کررہے گا ہم نبیس مانیس كے كوئى اور مان لے گا۔ اگر كسى نے كوئى منفى خيال ظاہر كيايا منفى تقيدى تو تنقيدى عمل ايك مختلف چیز ہے۔ غالب سے لے کرعلامہ اقبال یا فیض اور قاسی کس پر منفی تنقیدیں نہیں کی تمکیں تو کیا ہے ستیاں ادب کے دائرہ سے باہر ہو گئیں؟ ایسانہ ہے نہ ہوگا بلکہ آپ کی کوئی ایک تخلیق بھی مشہوریا معروف ہوگئ تواد بی ونیامیں آپ زندہ ہیں۔ بینظرانداز کرنے والا اختر اعی رجحان ہے جاہے۔ آب بابرتطین اور کچھ کرے دکھا تیں۔ مردول کے برابرآئے کے لیے جرات مردانہ پیدا کریں۔ جس نے خود کو پیچان لیا ای قدر کو بچھ لیا وہ آگے آگئی صرف مردوں کی برتری کے احساس یامنفی خیالات کی دلدل میں پھنس کرلعن طعن کرنے سے کیا ہوگا۔ پتھوڑی برتری ابتدائے آفرینش میں دیدی گئی اس دنیایا عالم کون وفساد میں زندہ رہنے کے لیے صلابت ،جلا، قوت، جواں مردی، ہمت ہخت میری اور تھوڑی تندمزاجی کی بھی ضرورت تھی ۔ سومردوں میں پیخصوصیات پیدا کی گئیں ورنداس مشقت طلب، خطرات سے پُر ، مصائب سے بحرے ارضی ماحول میں کوئی کیسے زندہ ر بهتا \_موسم کی سخت گیری ،حشرات الارض درندوں وغیرہ ہے کون نیردآ ز ما ہوتا ۔ بہاڑ کون تو ژ تا نهرين كون نكالنا كعيتول كاسينه چيركر چليلاتي دهوب مين غله كون أكاتا؟ جب انسان مين اس قدر لڑنے اور مزام ہونے کی قوت ہوتو وہ تھوڑی شان بھی دکھائے گابیہ نجانب خداہے۔عورت کوشن، ناز،زی، محبت،نازک اندای،عشوے،غمزے،ادائیں پیخوبیاں اس کیے دی گئیں کہ اس بخت گیر جلال آشناانسان کے دل میں اسپینے حسن و جمال سے نرمی پیدا کرے۔ دلوں میں گداز بھر دے اور زندگی کے مجمح رخ پر ڈال دے ای مین سل انسانی کی بقاءتھی اور ہے در نہ بیانسان لیعنی مرد نہ خود

ہوتا نہ کی شے کورہنے دیتا۔ بی وجہ سے کہ قورت میں بلاکی جنسی کشش پیدا کی گئی تا کہ مرد کے اندر مرغوبیت پیدا کرے اگر بیجنسی کشش ندموتی تؤعورت کوکون یو چھتا۔ پھرنسلِ انسانی کا کیابنا خیر بیساری با عیل همنی بین اس سے مراد بیٹیں کے عورت کی استی صرف کھلونا ہی ہے۔ عورت کومساوی حقوق خدائے دیے ہیں اس کے ساتھ نہایت زی اور محبت سے پیش آئے کو کہا گیا ہے کہ بینا زک ترین مخلوق مردانه جاه وجلال کی تاب ایک مل کونه لاسکے گی۔مفاد دونوں کامشترک ہے بیساری باتیں دنیاوی معاملات برہتے کے لیے ہیں۔ادبی معاملات میں کمتر یابرتر کا کوئی اصول معین نہیں بیا بن این کارگزار بول بر مخصر ہے۔ اگر عورت استے احساس کمتری اور رجان نا آسودگی سے صنور ے نکل جائے تو بڑے ہے بڑے کارنامے انجام دے سکتی ہے بلکہ کچھنے دیتے بھی ہیں۔ادب کی دیوی بر مخص کا استقبال کرتی ہے عورت ہو یا مرد جواس کی آغوش میں جانا جاہے یہاں کوئی مخصیص نہیں ہے۔ آج نسائی ادب کی بات کی جاتی ہے جوسراسروینی آسودگی اورخواہ مخواہ ک مریضانہ سوچ کی مظہر ہے اور پینفی خیالات کچھ عورتوں کو ورثے میں ملے ہیں ازل ہے آج تک عورتوں کومردوں ہے شکایات رہی ہیں وہ مردوں کو بھی غالب یابرتر دیکھنانہیں جاہتیں۔خواہ بیوی ہویا کوئی اور۔ آپ قدرت کا نظام تبدیل نہیں کر علیں \_ نسائی ادب کی پرجارک بیز ہن میں رکھ لیں کدان کی تمام تر کوششیں ہے سود ہوں گی اور اس میں سی مرد کا ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ ادب کی ترجیجات،اس کامزاج اے تبول نہیں کرے گا۔ایک اوب نسائی اس لیے نہیں ہوجائے گا کہاہے کسی عورت نے لکھا ہے۔ ادب نام نہیں دیکھتا وہ تو کام دیکھتا ہے ایک بات میں عرض کردوں کہ میری اس تحریر کا مقصد با خدایی این که بین اس تحریک کے خلاف اس کیے ہول کہ بیان ان تحریک ہے بلکہ حقائق کی روشن میں بات کی ہے۔ عورت میرے لیے کل بھی قابلِ ستائش وصداحترام تھی اور آج بھی ہے کہ بیں سب کی بائیں رد کرسکتا ہوں مگرائے خدایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کونبیں۔ میں نے اپنے ایمان وابقان کی روشنی میں پیکھاہے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں مگراس چھوٹے سے مضمون میں جگہنیں۔جوخوا تین اس سم کے خیالات رکھتی ہیں اسے ول

ے نکال دیں صدی جگدرشک بیدا کریں اور آگے آئیں اپنی تو قعات سے زیادہ سراہی جائیں گیا۔ بیمردی فطرت کا حصرے جورت کی محافہ پرنظرا ندازی ہی نہیں جاستی اگروہ جورت کے روپ میں بیش ہور مورت کی تمام جیشیتیں جورت کی گرجمال شکل میں ہی اچھی گئی ہیں۔ اپنی فطری صفات سے ہٹ کر جورت ہویا مرو بدنما ہوجا تاہے۔ اپنے اپنے دائر کا متعینہ میں ہرکوئی اچھا گلتا ہے ہیشہ تھکیک پر مین سوج واتی ہم آ ہمگی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جورتوں نے بھی دنیا میں برکاوٹ ہوتی ہے۔ بوٹ کے ہیں ان کے نام بھی تاریخ میں زعرہ ہیں برک بیا سے بیٹو کے کارنا ہے اپنی اوقات سے برا ھرکرانجام دیتے ہیں ان کے نام بھی تاریخ میں زعرہ ہیں تر بوٹ کے بیٹو کر دیکھیں تاریخ میں تاریخ میں کا مطالعہ کریں آپ کوشکایت ندرے گی۔

زرِ تعاون کے لئے چیکوں کی تر

جو کرم فرماسه مایی الاقرباء کوسالانه زر نتعاون اور اشتهارات کے سلسله میں بذریعہ چیک ادائیگی فرماتے ہیں، وہ از راہ کرم چیکوں پرمندرجہ ذیل عنوان تحریر فرمایا کریں:

Quarterly Al-Aqreba, Islamabad

#### ڈ اکٹر راحت سلطانہ (حید آباد۔ دکن۔انڈیا<u>)</u>

#### خواتنين كي صحافتي خدمات

(بیسویں صدی کے رائع اول میں)

صنف نازك كوائم القصص كها كيا ہے۔ وہ خود تصدیقی ہوتی بي اور قصد كا موضوع بھی۔ عورت كا وجود قديم زمانے سے ناصرف تصوير كائنات ميں رتك بعرف كے ليے ہے بلكداس كى دلکشی مسائل ہے لبریز بھی ہے۔ ہردور میں جہال عورت کی مخالفت میں آ واز اٹھائی گئی ہے وہیں اس کی جمایت بھی کی گئی ہے۔ عورت کی داستان جنتی قدیم ہے اتن بی طویل بھی ہے۔ ہندو فرہب میں عورت کوخاتکی زندگی کا مرکز اور ساجی تہذیب کی بنیاد کہا گیا ہے وہیں بیجی بتایا گیا ہے کہوہ تنام برائیوں کی جڑے اوراس سے زیادہ گذگارکوئی چیز میں ۔اسلام میں جہال الریوں کو فن کرنے کی مخالفت میں یا قاعدہ سورۃ نازل ہوئی تو وہیں عورت کوخاوند کے انتخاب سے لے کراولا دکی تعلیم وتربیت تک آزادی بھی دی گئی ہے۔ ہندوستان کی ترتی میں عورت کا کردار برائے نام ہے لیکن اس کی ذہبے داری صرف عورتوں برعا کدنہیں ہوتی بلکہ ہندوستانی ساج اس کا ذہبے دارے جس نے عورتوں کو تعلیم سے محروم کر دیا۔ بچین میں شادی کے بندھن میں باندھ دیا اوراہے برطرح کی رتی کے سلسلے میں مردوں کا زیر تکلیں کر دیا گویا استے طرح طرح کی بندشوں میں جکڑ دیا گیا،جس ہے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہندوستانی ساج نے انگریزوں کے زیراثر ساجی اور سائنسي رقى كى ايك جست لكائى - جهايه خاند كفروغ في مندوستان مين ساجى اورسياسى بيدارى میں زیروست خدمات انجام ویں۔ پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے زمانے میں ہندوستان میں مخلف زبانوں میں اخبار خاصی تعداد میں تکلفے لگے ،عورتوں کو بھی ۱۸۵۷ء کی ناکامی نے جمود سے حركت كي طرف راغب كيا\_ يبي سبب ب كم عورتون كوبھي تعليم حاصل كرنے يمواقع متير آئے اورمردوں کے قدم سے قدم ملا کرعور تیں بھی میدان عمل میں نکل پڑیں۔

ہندوستان کے تقریباً تمام صوبوں کی عورتوں ہیں تعلیم کا شوق ہوسے لگا۔ ہندوی اور مسلمانوں کی کوششوں کا متجہ بیہ ہوا کہ عورتیں اپنی مادری زبان کے علاوہ اگریزی تعلیم کے حصول میں بھی ولچین لینے لگیس۔۱۸۸۳ء ہیں پہلی بار ہندوستانی عورت نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی مسلم ایس بھی ولچین لینے لگیس۔۱۸۹۳ء ہیں ڈاکٹری کی تعلیم کے سلم ہیں آ کسفورڈ گئی۔ ملک کی آزادی کے سلم میں عورق نے مردوں کے دوش بدوش میدان عمل میں قدم جمایا۔ جہاں تک شعروادب کی تخلیق کا تعلق ہے۔ بقول نوبل انعام یافتہ نداین کی تخلیق کا تعلق ہے۔ عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ بقول نوبل انعام یافتہ نداین کورڈیم

"جب لکھنے والوں کی بنیادی صلاحیت کا سوال آتا ہے تو پہتہ چاتا ہے کہ کوئی لکھنے والاعورت یا مردنییں ہوتا یعنی کھنے و لے کا دجود (Androgynous) ہوتا ہے بینی ایسا و جود جن کی دو جنسیں ہوتی ہیں۔ مرداورا یک عورت ۔ " (اردواد ب کوخوا تین کی دین ہے ۲)"

اس میں شک نہیں کہ عورتوں کے مقابلے میں مردول نے تعلیم " تذریس اور تصنیف اور تالیف کے میدان میں پہلے قدم رکھا اور اس میدان میں ترتی وارتقاء کی کئی مزیلیں طے کرلیں۔ تالیف کے میدان میں پہلے قدم رکھا اور اس میدان میں ترتی وارتقاء کی کئی مزیلیں طے کرلیں۔ عورتوں کوزیور تعلیم حاصل کرنے کے عورتوں کوزیور تعلیم حاصل کرنے کے میدان ہوں بات دندگی، جذبات العدمیں ملائیکن خوا تین کوتعلیم حاصل کرنے کے میدان ہوں ایک خوا تین کوتعلیم حاصل کرنے کے میدان ہوں ایک خوا تین کوتعلیم حاصل کرنے کے میدان ہوں ہونے کا موقع بہت بعد میں ملائیکن خوا تین کوتعلیم حاصل کرنے کے میدان ہوں ہونے ہونے کا موقع بہت بعد میں ملائیکن خوا تین کوتعلیم حاصل کرنے کے میدان ہوں ہونے کی موزیوں کوزیور کی کوئی ہونے کا موقع بہت بعد میں ملائیکن خوا تین کوتعلیم حاصل کرنے کے میدان ہونے کی موزیوں کوئیوں کی جذبات کی موزیوں کی کوئیوں کی جدبات کی کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کر کے کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں

ایک عرصے تک ماہ لقابائی چندا کواردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ سمجھا جاتا تھالیکن بعد بیں لطف النساء امتیاز نے چندا سے صرف ایک سال قبل اپنادیوان مرتب کر کے اس سے بیاعز از پھین لیا۔ امتیاز سے قبل بھی خواتین بیں شعر گوئی کار جمان موجود تھا چنا نچہ جدید تحقیق کی رشتی بیں اردو کی پہلی معلوم شاعرہ بی بی فتح ملک زوجہ محرّ مہ قاضی محود دریائی (۹۴۱ ھے) ہیں۔ جہاں تک اردو بیں نیر نگاری کا تعلق ہے خواتین نے عالبًا افسانہ نگاری کی طرف پہلے توجہ کی اور پھراس کے بعد ناول تو ایک ، ڈرامہ نگاری اور غیر داستانوی اوب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیسویں صدی کے ربع

اوراحساسات كاب يناه مظاهره كيا-

اول میں خواتین میں یا قاعدہ طور پر افسانہ نگاری کار جمال مقبول ہوا۔

یوں تو بیسویں صدی کے اوائل میں عورتوں کی تعلیم و تربیت اور اُن کے مسائل کے موضوع ہے متعلق اور بھی رسائل جیسے "خاتون" علی گڑھ (١٩٠٥ء) "شیرمادر" لاہور (١٩٠٥ء) "عصمت" لاجور \_ دالى (١٠٩١ء) ، "تهذيب نسوال" لاجور (١٨٩٨ء) ، "شريف لي" لاجور (١٩٠٩ء)، الحجاب" آكره (١٩٠٩ء)،"احمدي خاتون" بنجاب (١٩١٢ء)،"سيلي والى (١٩١٥ء)، "جول" امرومه (١٩١٩ء) "جولى نساكى" دالى (١٩١٩ء) تكلتے تھے جن كريان

مرد تھے۔ یہاں ہم اسپے موضوع لیعن خاتون مدیران رسائل ہے، ی سرو کار دھیں گے۔

جہاں تک محافت کے میدان میں خواتین کی کارگزار یوں کا تعلق ہے اس کا آغاز بیسویں صدى كے آغاز كے ساتھ ہى ہوا۔ چنانچ جس خانون نے اردوميں سب سے پہلار سالہ جارى كيا اس كانام ''لي الله دى زينت' ہے جس نے ١٩٠٢ء ميں محد تبورخاں دبل سے مامنامہ ''متس النهار'' جاری کیا۔ نزاکت مسلحبہ کواردو کی پہلی خاتون مدیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔اس سے پہلے كى خاتون ئے كوئى رسالە يااخبار جارى نېيى كياتھا۔ بقول اليس د بلوى:

' دہش النہار میں تحریر کئے ہوئے مدیرہ کے ہرحرف سے نزاکت ہی نزاکت فیکتی تھی۔مجسم

و دستس النهار'' كازرسالا نه جارروپے تفااور بيڅوب بكتا بھي تفا۔

خاتون الدير كا دوسرارساله كى ١٩٠٤ء مين محترمه خاموش في " رده تقين " كے نام سے عزیزی پریس آگرہ سے جاری کیا۔ ۱۹۳۷ صفحات پر مشتل اس ماہاندرسالے میں زیادہ ترعورتوں کے مضامین ہی شائع ہوتے تھے۔شاذ ونا در ہی عورتوں کے سائل ہے متعلق مردوں کے مضامین

الله قبل اوین "لی الله دی زینت" تام آجائے کے بعد" نزاکت صاحب" دوسراتام آنے پر پہلی خاتون مدیر کے بارس میں ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ بہر حال ہم الیس د بلوی کے قول پر انحصار کرتے ہوئے موفر الذكر نام بى پرتكيد

جیجے تھے۔'' پردہ نشین' کے سرورق پرمشہور شاعرا کبرالدآ بادی کادرج ذیل قطعہ شائع ہوا کرتا تھا۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں اکبر زمیں میں غیرت تومی سے گڑ گیا بوچھا جوان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیس کہ مقال یہ مردوں کی پڑ گیا

فروری ۱۹۰۹ء میں محتر مسلطان جہاں بیگم چنگیزی نے'' دائی'' کے عنوان ہے پہر صفحات پر مشتل ایک ماہنامہ جاری کیا۔اس رسالے کاسالانہ چندہ دورویے تھا۔ای طرح اکتوبر کے مہینے على د الى سے ايك ما موار رسال "أستاني" كے نام سے منظر عام يرآيا۔ اس كى ايله يرمحتر مدخواجد ليلى بانوهيں۔'' أستانی'' كازرسالا نه تين رويئے تھا۔اس ميں انتہائی سادہ اورسليس زبان ميں عورتوں کے لیے معلوماتی اور اصلاحی مضامین چھیتے تھے۔اس رسالے کے مضامین بہت دلچیپ اور کارآ مد ہوتے تھے۔ طباعت و کتابت وغیرہ بہت اچھی تھی۔ بیسویں صدی عیسوی کی دوسری وہائی میں حيدرة باددكن سے ايك نسوانى رساله "النساء" كعنوان سے منظرعام برة بااورا و تاليس صفحات بر مطنتل اس رسالے کی مدیر صغرا بیگم ہایوں مرزاتھیں۔اس رسالے کا زرسالانہ تین رویے تھا۔ صغرابيكم صلحبه كاشار حيدرآ بإدكي مشهور ومعروف صاحب قلم خواتين ميں بهوتا تھا۔ وہ بہ يك وفت شاعره بهی تغییں اور ننز نگار بھی۔شاعری میں وہ حیا مخلص کرتی تغییں۔رسائے 'النساء'' کاسنہ ا جراء ڈاکٹر طبیب انصاری نے "حیدرآباد میں اردوصحافت" میں اورمولوی انیس دہلوی نے"اردو ادب كوخوا تين كي دين مين "٩١٩ اء-اس كعلاوه" باغ دلكشا" كيمؤلف جناب صمصام شيرازي نے اس رسالے کے جاری ہونے کا سال ۱۹۲۸ء لکھا ہے۔ بیتمام بیانات خلط ہیں۔خود صغرا مايول مرزائي النساء "ك يهلي شارك من اس ك تاريخ اجراء يردوشي والت موسئ لكهاب كه: "اس كى پيدائش كاون كيم شعبان ١٣٣٨ ه مطابق ١١١ يريل ١٩٢٠ء ہے۔ آج بم النساء كا پہلائمبرناظرات اور ناظرین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ ہماری بہیں بھی اگراس میں مضابین لکھنے میں دلچین لیس اوراس کو تبادلہ خیالات کا ذریعہ مجھیں تو ہم جانیں گے کہ مارى كوشش ومحنت بارآ ورموكى ـ"

النساء ' اجری مہینے کی پہلی تاریخ کو طبع نظام حیدرآ باددکن میں طبع ہوجا تا تھا۔ ہرشارے کی تیمت ۵ آنے ہے۔ ہرشارے کی تیمت ۵ آنے تھی۔ ' النساء' کے پانچ درج ذیل اغراض ومقاصد بتائے گئے ہیں۔

(۱) اصلاح خیالات نسوال (۲) خواتین دکن میں لکھنے اور پڑھنے کوعام کرنا (۳) خواتین دکن کومشمون نگاری کاشوق دلانا (۴) مسلم مستورات کی گری ہوئی حالت کو اُبھارنا (۵) مستورات کے حقوق کا شخفط اوران کی جمایت اور وکالت کرنا۔

"النساء" كى ادبى خدمات كاتذكره كرتے ہوئے ڈاكٹر جيب انصارى مرحوم نے لکھا ہے:
"لڑكيوں ميں لکھنے كى عادت پيدا كرنے اورادب كى طرف ترغيب دلاتے كے ليے
بہترين مضامين برسونے اور چائدى كے تمفے دينے كا طريقة درائج كيا حيا اور مطے پايا كه
سال ميں جن كے مضامين عمدہ ہوں كے ان كوميڈل ديا جائے گا۔مضامين،

قصوں کے پیرائے میں یا تاریخی مانا مورخواتین کے حالات پر مشتل ہوں''

"النساء كى اشاعت كے بعد صغرا ہما يوں مرزاكى ادارت بيں لا ہور سے آيك اور رساله "زيب النساء" كى سال تك شائع ہوتار ہاليكن اس كا اجراء كب ہوا اور بيكب تك شائع ہوتا رہا اس كى تضيلات معلوم نہ ہوتكيں۔

حیدرآباددکن سے محترمہ مریم بیگم کی ادارت بیل "خادم" کے نام سے ۱۹۲۲ء بیل ایک رسالہ ظہور پذیر ہوا۔ بیا اضفات پر مشمل ہوتا تھا۔ "خادم" بیل لڑکیوں کی تعلیم وتر بیت ادر عورتوں کی خاتی زندگ سے متعلق ادسط درجے کے مضابین چھتے تھے۔ بیسوین صدی کے رائع اول کے آخر لیعن ۱۹۲۵ء بیل ملتان سے جاری ہونے والا کسی خاتون مدیرہ کا رسالہ" مرتاج" ہے جو ملتان سے ہر ماہ نکا تھا۔ ۸ صفحات پر مشمل اس رسالے کا زرسالا نہ چاررو ہے تھا" سرتاج" کی مدیرہ محتر مدقر جہاں بیگم صاحبہ تھیں۔ اس ماہنامہ بیل خواتین سے متعلق بہت مفید مضابین شائع ہوتے سے دوسال تک برابر نکا کا رہا لیکن ۱۹۲۵ء بیل چند مشکلات کی وجہ سے اس کا دفتر ملتان سے الا ہور چھا گیا اور سرمح شفیع کی سر پرستی اور تگر انی بیل ایک بار پھرنگی تب و تاب اور تو اتائی کے سے لا ہور چھا گیا اور سرمح شفیع کی سر پرستی اور تگر انی بیل ایک بار پھرنگی تب و تاب اور تو اتائی کے سے لا ہور چھا گیا اور سرمح شفیع کی سر پرستی اور تگر انی بیل ایک بار پھرنگی تب و تاب اور تو اتائی کے

ساتھ سیدہ امتیاز فاطمہ بیگم کی ادارت میں منظرعام پر آیا۔ چھییں صفحے کے اس رسالے کی سالانہ خریداری ڈھائی روپے مقرر ہوئی۔ بقول انیس دہلوی:

''اردو میں اس وقت معیار کے اعتباد ہے بالعوم الزیوں اور کم علم مستورات کے لیے نامور رسانے موجود سے گرضرورت تھی ایسے رسالے کی جولز کیوں اور کم علم مستورات کی دلچیں بڑھانے کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پختہ خیال خواتین کے خدات سلیم کی بھی تھفی کر سکے۔اس غرض کو مدنظر رکھتے ہوئے اعلیٰ بیانے کا ماہنا نہ ''مرتاج'' جاری کیا تھا جو علمی معاشرتی مضامین کا ایک نادر مرتبع تھا۔ (ادووادب کوخواتیمن کی وین سے ۱۳۳۳)

خاتون مدیران رسائل کے اس ۴۵ سالہ جائزے سے بیا تدازہ لگانامشکل نہیں کہ عورتوں نے جہاں اردو کی مختلف اصناف میں اپنے وجود کومنوایا ہے وجی لڑکیوں کی تعلیم وتربیت اورخواتین کے مختلف النوع مسائل کی ترجمانی اور ان کے حل کے سلسلے میں قابل قدر صحافتی خد مات انجام دی میں۔

\*\*\*\*\*

#### افتخارعارف

# روس میں فیض صدی کی خصوصی کا نفرنس 🖈

فیض صدی تقریبات کے سلسلے میں ساری دنیا فیض کو یا دیور بھی ہے اور اپنے اپنے طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ ماسکو اور فیض دونوں کے تعلق کے حوالے ہے آیک عہدِ استوار اور ایک پیانِ مسلسل کا خیال آتا ہے۔ ماسکوفیض کوعزیز تھا اور فیض ماسکوکھیوب تھے۔ بقول فیض:

'' یہ شہراور شہر کے رہنے والے گئی وجہ ہے ہم کو عزیز ہیں۔ اس وجہ ہے کہ یہاں بہت دو تی

گی ہے، بہت مجبیق کی ہیں، بہت شعر لکھے ہیں، بہت دعو تیں کھائی ہیں اور لوگوں ہے بہت

پھے سیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے زندگی میں جو پھھا پنا نظریدا ختیار کیا اس میں بھی

بہت سا وظل بہیں کے دوستوں کا ہے۔ اس شہر کے رہنے والوں نے جو دو چیزیں سکھائی

ہیں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھی اور دو مرے لوگوں کو بھی ، ایک امن ہے محبت کرنا اور جنگ

کرنا، کین جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے جنگ کرنا۔''

جڑے نیم صدی کی بین الاقوامی تقریبات کے سلسلہ میں پاکتان سوسائٹی ہاسکواور شین اکیڈی آف لیزز کے تحت ۲۲۔ ۲۲ اپر بل ۱۱۰۱ مردوں میں ایک سردوزہ کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں روی سکالرز اور روی میں مقیم پاکتانی کمیوڈئی کے ادا کیون کے علاوہ پاکتانی اور از بکتان کے دانشوروں نے شرکت کی۔ پاکتانی وفد میں اسلام آباد سے افتخار عارف اور کشور تا ہید، لا ہور سے فیض احد فیض مرحرم کی صاحبزاد یوں سلیمہ ہاتھی اور منیزہ ہاتھی اور ای اسکور نے فیض احد فیض مرحرم کی صاحبزاد یوں سلیمہ ہاتھی اور منیزہ ہاتھی اور ای اسکور نے نواور دا حت سعید نے شرکت کی۔ تاش مرزااز بکتان سے اس کا نفرنس میں شامل ہے۔ روی والشوروں کی تماکندگی ڈاکٹر وسے لیوا اور عامر فاردتی کر رہے ہتے۔ کا نفرنس میں شرک میں شرک میں شامل ہے۔ روی والشوروں کی تماکندگی ڈاکٹر وسے لیوا اور عامر فاردتی کر رہے ہتے۔ کا نفرنس میں شرک میں مندوجین نے فیض کی شخصیت اور آب کی تیار کردہ ڈاکومیوزی کے علاوہ فیض صاحب کی چیش کردہ فلم '' جاگوہوا موریا'' بھی ٹرائش کی گئی جب کدروی اور پاکتانی طلب نے کلام فیض سنایا (صاب مضمون)



بإكتناني وفد كاراكين ماسكويس

فیض نے ماسکویس قیام کے دوران آتے جاتے اردوکی بے مثال اور لازوال تظمیر لکھی بیں۔ آغاز کلام ہی میں ایک الی نظم۔ "پاس رہو" ۱۹۶۳ء کے اوائل میں کھی گئی ایک بہترین

مثال ہے:

آس لیے
اور بچوں کے بلکنے کی طرح قلقل ہے
بہرنا سودگ مجلے تو مناسے ندھنے
جب کو کی بات بنائے ندہنے
جب ندکو کی بات بنائے ندہنے
جس گفڑی دات چلے
جس گفڑی دات چلے
باس دہو
باس دہو

تم مرے یا س رہو
مرے قاتل مرے دلدان مرے یا س رہو
جس گھڑی رات چلے
آسانوں کالہو پی کے سیدرات چلے
مرہم مشک لیے ، نشہ الماس لیے
بین کرتی ہوئی ہستی ہوئی ، گاتی نظے
درد کے کائی یا زیب بجاتی نظے
جس گھڑی سینوں میں ڈو ہے ہوئے دل
جس گھڑی سینوں میں ڈو ہے ہوئے دل
جس گھڑی سینوں میں ڈو ہے ہوئے دل

یہ ۲۲ء کی ایک شام کو ماسکو کے ایک ہوٹل میں ککھی ہوئی ایک اور نظم ہے جسے بجا طور پر اردومنظر خواتین کی صحافتی خد مات میرے شخصے میں و هلاء آ بستد شیشدہ جام مرائی بڑے باتھوں کے گلاب جس طرح دور کسی خواب کالفش آپ بی آپ بناا در مطا آ بستند دل نے دہرایا کوئی حرف وفاء آ بستند تم نے کہا ''آ بستہ'' چاند نے جھک کے کہا ''اور ذرا آ بستہ'' ''اور ذرا آ بستہ'' نگاری کا ایک شاہ کار قرار دیا گیاہے۔
ریگزرہ سائے ، ججرہ منزل و درہ حلقہ کام
ہام پرسینہ مہتاب کھلاء آہشہ
جس طرح کھولے کوئی بند قباء آہشہ
حلقہ کام نے سایوں کا تھہرا ہوا نیل
نیل کی جمیل
میں چیکے ہے تیراء کی ہے کا حباب
ایک بل تیرا چلاء پھوٹ گیاء آہشہ
ایک بل تیرا چلاء پھوٹ گیاء آہشہ
بہت آہشہ، بہت ہلکاء بخک رنگ شراب

چھلی بار میں گائی نوسٹ اور پر لیں ٹرائیکا کے آخری زیائے میں ، فیض کے ووست جن

سے جھے بھی نیاز مندی کا شرف حاصل تھا چنگیز اتما توف کی دعوت پر ماسکوآیا تھا۔ سوویت یونین
بدل رہا تھا، مشرقی یورپ کی دنیابدل رہی تھی ، میں خودکو بہت ہے اس اور بہت تنہا محسوں کررہا تھا۔
تی دنیا کے خواب کے انہدام کے بارے میں میں نے پچھ لکھا بھی تھا۔ لکھنو کے عہد طالب علمی
میں سجاد ظہیر ، مجاز ، سردار جعفری ، مخدوم ، جذبی ، مجروح ، ڈاکٹر رشید جہاں سے زیادہ فیض کے
حوالے سے جس آورش اور جن شخصیتوں کا تعلق قائم ہوا تھا وہ موضوع شفتگو ہے ہوئے تھے اور
اب جب ہم فیض کو Celebrate کردہے ہیں ، فیض کا آورش اور خودفیض ایک عجیب وغریب
صورت حال سے دوجار ہیں۔ ہم بایز بدے کردار کی رفعت وعظمت پر بات کرتے ہیں گریز یوک

خداماسکوکوقائم رکھے کہ بہال تاریخ کے عظیم انقلاب کے خواب کی تعبیر نظر آتی ہے۔ بہت

یادآتے ہیں رسول حمزہ توف، پروفیسرسٹا چوف، چنگیزا تما توف،مریم سلگا تک،الیکسی سرنوف اور

ر یما کا زاکووا جنھوں نے قیض سے محبت کی اوران کے بارے میں الی تحریریں لکھیں۔ میں نے

اللقوماء .... جولائي يتمبر ٢٠١١ء

فیض کے انتقال کے بعد لندن کے اردومرکز میں یادگاری لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں پاک وہند کے جہان دانش کے نمائندہ افراد کے علاوہ سوویت یونین سے رسول حمز واقوف، ریما کا زاکودااور چنگیز اتما توف نے بھی شرکت کی۔

ابتدائے کے بعد ایک مخترے تاثر الی مضمون کی طرف آپ کی توجه مبذول کرانا جاہتا مول اليفل احرفيض بيسوي صدى ك نصف آخريس اردوك سب سي محبوب اورمشهور شاعرى حیثیت سے دنیا مجرکے ادبی اورعوا می طقوں میں جانے پہلے نے جاتے ہیں۔وہ اپنی زندگی ہی میں ایک لے جنٹر legend ، ایک قابل رشک روایت کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ فیض کی ول کو مجهو لينے والى شاعرى اور من مؤنى شخصيت عوام ميں بھى محبوب تقى اور ادبى حلقوں ميں بھى فيض استاد تقى مدىر تقى برزقى بهندتر يك كرونها تق فلم يرود يوسر تظ كرفيض بنيادى طور يرشاع تق اول وآخرتمام وكمال شاعر ـ وانش افروز، ترتی پسندشاعر ـ انسان دوست ، انسانیت کے خیرخواه ـ ترتی يندتح يك كارجماني مويا سحافت اور ثقافت كوچوں من قيام كا زماند قيد وبند كى صعوبتيں ہوں یا جلاوطنی کا دور، فیض کی شاعری ہر جگہ ہرز مانے میں ان کی ترتی پہندانقلابی فکر کی تصدیق كرتى نظراتى ہے۔ بلاخوف ترويد كها جاسكتاہے كه وہ اسپے زمانے ميں ادب وفنون اور تهذيب و ثقافت كى سب سے موثر اور سب سے متند هخصيت كے طور يرعوام وخواص كے تمام حلقوں ميں عزت واحترام کی نظرے دیکھے جاتے تھے۔شاعری میں فیض ترتی پسندفکر کے سب ہے معتبراو رسب سے محبوب ترجمان کی حیثیت ہے سامنے آئے ہیں۔ فکر وخیال ، جذبہ واحساس اور نغمہ و آ ہنگ کا جیساحسین امتزاج اُن کی شاعری میں نظر آتا ہے اس کے سب فیف کوعالمی سطے کے عظیم انقلا لی شعرا، لورکا، پیلونرودا، ناظم تحکست اور مایا کونسکی کی صف میں جگددی جاتی ہے۔ (یا کتانی زبانوں کے ہم عصر شعرامیں شیخ ایاز ، تنوبر عبای ، استاد دامن ، غنی خان ، اجمل خنک ، کل خان نصیر اورجان بازجو كى كاشار بھى ترتى بىندشعرايس موتاب-)

بيبوي صدى تاريخي اعتبارے بوى تحريكوں اور افقلابوں كى صدى ہے۔اس كے آغاز ميں

ایک طرف برکھاال قلم ورجینیا دولف، ڈی ای ارنس، ایڈرا پا کاٹر اوران کے ساتھی اور اوران کے ہم اور کا اوران کے ہم خیال الل قلم عقیہ جنھوں نے بیسوال اشار کھا تھا کہ تاریخ کے اس نازک اور فیصلہ کن موڈ پر الل قلم خیال الل قلم عقیہ جنھوں نے بیسوال اشار کھا تھا کہ تاریخ کے اس نازک اور فیصلہ کن موڈ پر الل قلم کس کے ساتھ ہیں اور تب عالمی سطح پر کلھے والوں کا ایک ایسا گروہ سامنے آیا جس نے محروم اور مظلوم اور مجبور طبقوں کی زندگیوں ہیں تبدیلی کو اپنا مقصود خرایا اور قلم کو طلق خدا کی امانت بجھ کر ذاتی رفح فی اور دکھ درد سے صرف نظر کرتے ہوئے اجتماعی مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا۔ فیض رفح فیم اور کھ درد سے صرف نظر کرتے ہوئے اجتماعی مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا۔ فیض نے اپنے فلسفہ زندگی کے جو ہر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ''حیات انسانی کی اجتماعی جدوجہد کا اوراک اوراس جدوجہد ہیں حسب تو فیق شرکت زندگی کی ضرورت ہی نہیں فن کا بھی تقاضا ہے۔''

'' لکھنے والا اپنے ملک اور اپنے عوام کا وفا دار ہوتا ہے اور وہ عوام کا دوست اور ان کا دانشور اور رہنما ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے عوام کو جہالت ، توجات ، روایات اور تعضیات کے اندھرے اور ہنما ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے عوام کو جہالت ، توجات ، روایات اور تعضیات کے اندھرے سے نکالنا اور علم ودائش کی روشنی کی طرف لے جانا اور اس کا کام ہے عوام کو جرسے آزادی کی طرف اور مایوی سے اُمید کی طرف لے جانا''۔

فیض عالم انسانیت کے شاعر سے۔ ان کی شاعر کی دوائی آفاتی انسانی قدروں کی ترجمان تھی مگر میں ہجھتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کارمقائی ہوئے بغیر آفاقی نہیں ہوسکتا۔ وواپنی زمین ہے اور اینے لوگوں سے جڑے ہوئے تھے فیض ایک جانب دارشاعر تھے۔ ان کی جانب داری دنیا کے مجبود اور جمہودیت کے اصولوں کے لیے مجبود اور جمہودیت کے اصولوں کے لیے متحی ، آزادی ، امن اور مساوات اور جمہودیت کے اصولوں کے لیے متحی ۔ قیام پاکستان سے لے کر اپنی وفات تک ہماری تاریخ کے ہراہم واقعے پرفیض نے اپنا شاعرانہ تبھرہ ضرور کیا۔ آزادی کا مرحلہ ہو یا آزادی اظہار پر لگنے والی قد غنوں کی صورت حال مارشل لاء عہد میں جروتشد دکی صعوبتیں ہوں یا قید و بند کے مرحلے مشرقی پاکستان کا المیہ ہو یا فلان کا المیہ ہو یا فلان کی منزلیس ہوں یا ایپنے آ درشی مملکتوں کے بندر تنگ خدا پر ہونے والے مظالم کی داستان ، جلاوطنی کی منزلیس ہوں یا اسپنے آ درشی مملکتوں کے بندر تنگ خدا پر ہونے والے مظالم کی داستان ، جلاوطنی کی منزلیس ہوں یا اسپنے آ درشی مملکتوں کے بندر تنگ

زوال اورانهدام کے اندیشے ان سب کابیان فیض کی شاعری میں موجود ہے۔ فیض نے جبل خاند میں جوشاعری کی ہے ساری دنیا کی حسید شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بقول فیض جیل خاند میری شاعری کا بہت ورخیز دور تھا جیل کا زمانداییا تھا جیسے پھرسے عشق کرلیا جائے۔ شاعری سے عشق ۔ عشق میں جیسے خود بخود شعر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیل خالے بیں بھی ایسا ہی ہوا۔ خود اختیار کردہ جلا دکھنی کی شاعری بھی کمال کی ہے۔خاص طور پران کے آخری شعری مجموعے 'مرے دل مرے مسافر'' کی شاعری

فیض کے نظریدادب میں قلم کوخلق خداکی امائت سجھاجاتا ہے اور الن پرگزرنے والے ہر

المحے کی ترجمانی اس کا وظیفہ قرار پاتا ہے۔ ایک دوسرا مکتبہ نگر بھی ہے جو جمالیات کے نام پرلی موجود کا انکار کرتے ہوئے مستقبل کی دوامی جبتوں پرزور دیتا ہے گر مجھے ایلیا اہران برگ کی اس بات میں زیادہ وزن نظر آتا ہے کہ ایک اویب کے لیے صرف بیضروری نہیں کہ وہ ایساادب تخلیق کرے جو آنے والے زمانوں کے لیے مستقبل کی صدیوں کے لیے ہو۔ اُسے ایسے ادب کی تخلیق پر بھی قدرت ہوئی جا ہے جو صرف ایک لیے ہو۔ اگر اس ایک لیے میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔

فیض سے جب ان کے عقید سے بارے میں پوچھا گیاتو اُن کا جواب تھا کہ:

"میرا فدہب وہ ہے جو مولانا رُوئ کا ہے۔" جب اُن سے مولانا رُوئ کے فدہب کی وضاحت کرنے کو کہا گیاتو بولے کے" اُن کا فدہب وہی تھاجو میراہے" پھرانھوں نے بیعی بتایا کہ کس طرح واعظان کرام مولانا رُوئ تک پہنچے اور اُن سے ان کے فدہب کے بارے میں وریافت کیا ، اُن میں سے ایک نے رُوئ سے بوچھا" آپ کا تعلق کس فرقے سے میں وریافت کیا ، اُن میں سے ایک نے رُوئ سے بوچھا" آپ کا تعلق کس فرقے سے "وری نے بوجھا" آپ کا تعلق کس فرقے سے "وری وریافت کیا ، اُن میں سے ایک نے رُوئ سے ان کے بلے بھونہ پڑا ، لیکن ان میں سے ایک نے کہا" پھر تو آپ مرید اور کا فراخیر سے "تو مولانا رُوئ نے برجت جواب دیا کہ" مرید اور کا فراخیر سے "تو مولانا رُوئ نے برجت جواب دیا کہ" اُس مرید اور کا فراخیر سے "تو مولانا رُوئ نے برجت جواب دیا کہ"

فیض کا ایمان تھا کہ امن سے نہ صرف محبت کرنی چاہیے بلکداس کے لیے جدو جہد بھی کرنی چاہیے۔ امن کی خاطر مستقل اور غیر مصالحانہ جدو جہد کرنا ضروری ہے۔ یہ جدو جبد ہرایمان دار انسان کا فریعہ ہے۔ میں اپنے معروضات فیض کے الفاظ پر ختم کروں گا:

'' مجھے یقین ہے کہ انسانیت جس نے اپنے وقتمنوں سے آئ تک کبھی ہار تبیس کھائی اب بھی فتح یاب ہو کر رہے گی اور آ پڑ کا رجگ ونفرت اورظلم و کدورت کے بچاہے ہماری ہا ہمی زندگی کی بناوہ ہی تھم ہرے گی جس کی تلقین اب سے بہت پہلے فارس شاعر حافظ نے کی تھی۔ خلل پذیر بود ہر بنا کی بنی میں میں انسون سے محربت کی خالی ازخلل است' محل بنا میں بنوں نے اپنی آئی کے عنوان سے روی زبان میں انھوں نے اپنی آئی کے کا گھر مزی ترجہ سنایا:

O Faiz,

you were a trumpet to my heart

Whose silent calls were clearly, clearly heard!

Although a poor disciple of your art

I do recall how fine it always felt

to talk to you without saying a word

O noisy speeches, dull and long they roar,
how furiously the speakers fan the wind
not so with you, o faiz!- you were akin
to all of us, Even to utter a word
there was no need your silence meant much more,

(r2 -A)

\*\*\*\*

ہے کہ لوگ اپنی ذاتی شہرت کے لیے میڈیا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میڈیا سے شعر دادب کی طرف آئے۔ ایڈی داوب کی طرف آئے۔ ایڈی ادبیات ہویا مقتدرہ یہ اُن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کو دیا ہے لیا بہت کم رسمنفسی، اخلاق واخلاص ان کی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں انہوں نے ہرخض کی عزت کی ہے۔ لہذا ہرخض کا فرض ہے کہ ان کی عزت کر ہے۔



شركائ مفل كاجناب الخارعادف كماته كروب وفو

افغار عادف صاحب کے مخصر تعادف کے بعد منصور عاقل صاحب نے فردا فردا باتی معزز مہانوں کا تعادف نشتوں کی ترتیب سے کرایا۔ شرکائے مفل میں شامل سے جناب جسٹس شاہد صدیقی۔ ڈاکٹر عند لیب شادائی مرحوم کے فرزند اور سابق سفیر جناب عامر شادائی۔ ڈاکٹر شاہد اقبال کا مران صدر شعبۂ اقبالیات علامہ اقبال او پن یو نیورٹی۔ بریگیڈر اقبال شفیع صاحب صدر سرسید میدود بل سوسائٹی۔ جناب حبیب الوہاب الخیری ، معروف صحافی وقانون دان۔ جناب اصغر سین سبز واری سینئر وکیل۔ جناب طارق محمود خال صاحب سابق چیئر مین کی۔ ڈی۔ اے اور اصغر سین سبز واری سینئر وکیل۔ جناب طارق محمود خال صاحب سابق چیئر مین کی۔ ڈی۔ اے اور ایڈیشن چیئر سابل جیف سکریٹری آزاد کشمیر۔ جناب عبدالستار نعیم ایگر کیشو وائس پزیڈنٹ ایڈیشنل چیف سکریٹری آزاد کشمیر۔ جناب عبدالستار نعیم ایگر کیشو وائس پزیڈنٹ بی ۔ ٹی۔ یہ ۔ ایل ۔ انجیتر سلیم زاہد صدیق معروف شاعرو خاکہ نگار۔ جناب شریف فاروق سینئر پاکستان میں معافی ، او یب اور مصنف۔ جناب سید محمد سلیمان نہ ہی سکار و سابق مینجگ ڈائر کیٹر پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن ۔ جناب اخر د قارعظیم معروف دانشور اور الیکڑ ویک میڈیا کی اہم شخصیت ۔ پوسٹ فاؤنڈیشن ۔ جناب اخر د قارعظیم معروف دانشور اور الیکڑ ویک میڈیا کی اہم شخصیت ۔ پوسٹ فاؤنڈیشن ۔ جناب اخر د قارعظیم معروف دانشور اور الیکڑ ویک میڈیا کی اہم شخصیت ۔ پوسٹ فاؤنڈیشن ۔ جناب اخر د قارعظیم معروف دانشور اور الیکڑ ویک میڈیا کی اہم شخصیت ۔ پوسٹ فاؤنڈیشن ۔ جناب اخر د قارعظیم معروف دانشور اور الیکڑ ویک میڈیا کی اہم شخصیت ۔

جناب طاهر فاروق مدیر روزنامه جهاد اور روزنامه اشحاد (بیثاور اسلام آباد) جناب سید نظر علی زیدی معروف نعت زیدی (علیگ) رکن ایگزیکیشو کمیشی الاقرباء فاؤنڈیشن اور جناب سید محرحسن زیدی معروف نعت نگار - سابق سکریٹری وزارت پورٹس ، اینڈ فگار - سابق سکریٹری وزارت پورٹس ، اینڈ شینگ حکومت پاکستان - راقم الحروف کے علاوہ جوخوا تین شریک محفل تھیں ان کے اسائے گرائی میں - ڈاکٹرر سید طارق خان محتر مدراشدہ نظر زیدی اور میں اور محتر مدراشدہ نظر زیدی - محتر مدشہلا احد یمحتر مدشہلا حسن زیدی اور میز بان خالون محتر مدسیدہ نام پر منصور

آخر میں افتخار عارف صاحب ہے گزارش کی گئی کہ وہ اپنا کلام سنا کیں انہوں نے اپنی پھھ خوبصورت اور نمائندہ غزلوں اور نظمول ہے حاضرین محفل کومخطوظ کیا۔ چندا شعار:

ررت روب مدہ روب اور محل اور است میں اور و ایا ہیں اور اور ایا ہے ہیں اور اور ایک اور کھنا چاہتے ہیں اور کھنا چاہتے ہیں اور کھنا چاہتے ہیں اس اور اور کھنا چاہتے ہیں اس اور اور ای کا درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں اس بار بھی دنیائے ہوف ہم کو بنایا اس بار تو ہم شکے مصاحب بھی نہیں ہے کہانی آپ انجھی ہے یا الجھائی گئی ہے سے عقدہ تب کھے گا جب تماشہ فتم ہوگا

من عن کو فضیلت نہیں طنے والی صبر پر داد شجاعت نہیں طنے والی

اور پھر حاضرین کی بھر پور فرمائش پر نظم یار هوال کھلاڑی کی گئے۔۔۔ول تو چاہتا تھا دھیرے دھیرے کر رتی ہوئی رات کے ای بہر ہیں تھہر تھہر کر دھیے لیجے میں پڑھے جانے دالے اشعار بہ زبان شاعر کا سلسلہ جاری وساری رہے۔ گرمسز ناہید منصور کی آ واز اور انواع واقسام کے کھانوں کی مہک مسحور کن اشعار کے حصار میں اہل محفل کو ڈرائیگ روم سے ڈائیگ روم کی طرف لے آئی اور یوں میر مخفل افتا م کی بیجی۔

# جناب افتخار عارف کا مکتوب سیدمنصور عاقل کے نام (مقتدرہ توی زبان کی صدر نشینی ہے سبکدوثی پر)

اب جب کہ میں مقتدرہ تو می زبان کے صدر نشین کی حیثیت سے سبکدوش ہور ہا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں اور کرم فرماؤں ، مہر بانوں اور مخلصوں کو ضرور مطلع کردوں جو میرے لیے ہمیشہ توت اور طمانیت کا سبب بنتے رہے ہیں۔

اللہ کریم کی بے پایاں مرصت وعطاء بے حساب انعام اور کرم کداس نے بے شار نعمتوں سے سرقراز فرمایا۔ پاکستان میلی واژن کا عہد، اُردومر کز کا دور، اکا دی اوبیات پاکستان کے دن اور مقتدرہ قوی زبان کا زمانہ جہاں بھی خدمات سرانجام دیں مجھے تبذیب وثقافت اور زبان وادب کے شعبے میں متواتر اپنے ہم وطنوں کی خدمت کا موقع میسر آیا اور پروردگار کا ہزار شکر کہ میں نے اپنی بساط بحر جو بھی کام کیا سارے ملک میں اس کی حوسلہ افزائی ہوئی، اس کی اہمیت کا عتر اف کیا گیا۔ سندھ ہو یا بخاب، خیبر پختو تخوااور پلوچتان ہو یا آزاد کشمیر وطن عزیز کے گوشے میں کیا۔ سندھ ہو یا بخاب، خیبر پختو تخوااور پلوچتان ہو یا آزاد کشمیر وطن عزیز کے گوشے گوشے میں جہان دائش کے شخصے ہی میں نہیں عام زندگی میں بھی لوگوں نے بہت قدر افزائی کی اور کلمات خیر جہان دائش کے شخصے ہی میں نبیل عام زندگی میں بھی لوگوں نے بہت قدرافزائی کی اور کلمات خیر کے ساتھ محت و دیا نت سے کام کرنے والوں کو پہچا نے بھی جیں اور ان کو بہت عزت کی نظر سے کے ساتھ محت و دیا نت سے کام کرنے والوں کو پہچا نے بھی جیں اور ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بیا للہ کا بہت بڑا انعام ہے۔

الله كريم جمين نعتوں كاشكراداكرنے اور مهر پانيوں كااعتراف كرنے كى توفىق عطافر مائے۔ آپ سے تعلق كے دوران اگر جھھ ہے كوئى كوتا ہى يافلطى ہوئى ہوتو اس كے ليے معافى كاخواستگار ہوں۔انشااللہ میں پاكستان ہى میں رہوں گا اور حسب توفیق واستعداد علم وادب كے شعبے میں ہى خدمات سرانجام دینے کی کوشش کروں گا۔اپنے کرم فرماؤں اور مہریانوں سے رابطہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اخلاص کے ساتھ ربط و تعلق کی وضع پر قائم رہنے سے انسان خود اپنے اندر بہت توت اور تو انائی محسوس کرتا ہے۔ مجھے آپ کی توجہ اور عاؤں کی ضرورت رہے گی۔انشاء اللہ آپ ہمیں سلوک اوراجہان کے یا در کھنے والوں میں یائیں گے۔

#### وتی کے نہ تھے کویے اوراق مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی (یر)

\* والى كەشىرىغالوادۇ ئىرى كىچىم دىجاغا

عظیم عبد ساز مصنف دادیب علامدراشد الخیری
 کے خامہ مختیقت لکار کے دادے!

الا ۱۹۱۵ میں سوئیڈن کے دارالکورت سٹاک ہوم میں منعقدہ '' سوشلت النریشنل'' کے عالمی بلیٹ فارم سے برمغیر کے مسلم اکثری علاقوں میں مسلماتوں کی خود اعتیاری ادر تھرائی کے جامع منصوبے کو پہلی بارد نیا کے ماسنے بیش کرنے والے ڈاکٹر عبدالبباد خیری ادر پروفیسر عبدالستار خیری کی سیاسی بصیرت اود جائیہ کرفت کے حیتی ایمن ا

🖈 پاکستان بی حق و مدافت پائی محافت کے مہر نیروزا

مدالب معظی پاکستان (لی ایل وی ۱۹۹۸ مریم کورن ۸۲۳) سے" تا تون کی عظمت و بالا دی کے اور کر کا در کا کرداد کو تراح بزرگ پاسیان اور کیا م" کا افزاز پائے والے جن کے" اخلاص نیت اور صدافت پہندی" کے کرداد کو قراح محسین پیش کیا گیا۔ ایک مروخودا کا دردویش خدا مست اور سینٹرایڈ وکیٹ بریم کورٹ آف پاکستان معیسین پیش کیا گیا۔ ایک مروخودا کا دردویش خدا مست اور سینٹرایڈ وکیٹ بریم کورٹ آف پاکستان معیسیب الوم با الحیری

کی سات د با تیون کے تاریخی حالات دوالقات اور سیاس و یادی مدد و جزر پر فشتل سوانی آهنیف و د **اور اق مصور "** 

عقريب معدشود بطلوع مورى --

پية : الجبهاو رُست -٥٢- بي سليما تث فاؤن - راوليندي - يا كتان (فون : 5164757 - 50300)

# عبدالتنارنعيم

### امين راحت چغتاكي

کیا غرض کس کو ناز گھر مل گیا ایخ آقاً کا ہم کو تو در ال گیا آرزوئے بہشت بریں کیا کریں جو بھی مانگا خدا سے ادھر مل گیا ابِ نگاہوں میں کوئی مجھی جیا نہیں

اُن کے در سے شعور نظر مل حمیا

ہم کہ بے ست سے ، رحمت فق مول راسته مل گیا ، راهبر مل گیا

زندگی عم سے آزاد ہونے کو ہے زندگی کو نیا چارہ کر مل گیا

فكر صد فكر رب كريم و كرم زرِ براد تھے ، داد کر مل گیا

اُس کی تقدیر پر ناز تقدیر کو راہ طیبہ کا جس کو سفر مل طیا

اک تحیر کا عالم ہے چھایا ہوا .اُن کو دیکھا کہ روئے سحر مل گیا

ہم درودوں کی سوغات کے کے کیے راست میں ہمیں نامہ بر مل گیا

حم ہو کر رہے ، اجر کے فاصلے کو مدینے میں راحت کو گھر مل گیا

آپ کا نام زُباں پر جو مُجلنا جائے دل میں اک چشمۂ پُر نور اُبلنا جائے آپ کے دم سے درویام پر توشیو اُڑے آپ کے ذکرے گھر بارمہکنا جائے وبمركزاونت بزاآب كانت بيحضؤر فعليً آتشِ نمرود لَكِنا جائے روز اک بات نئ محمر میں جنم کیتی ہے آساں روز ہی آب رنگ بدلتا جائے وبحرزمائي كوب إك رحت بإرال كى طلب پھر سحاب کرم اُٹھے کہ برستا جائے ول بہت ملحی حالات سے آؤردہ ہے اک نظر کیہ جے کہ احل براتا جائے آج طیبہ سے کوئی موج مبا آئی ہے كيف صدرتك مرےول ميں أتر تا جائے جب مين سُنا بُول كمين لفظ محمر تو نعيم

خود بخود سوچ کا ماحول تکھرتا جائے

# طارق ماشمی ، دیلاس، فیساس (امریکه)

# سيدمحد حسن زيدي

#### لعرمق

لعرف

یہ جب سا! مجھے سرکار نے بلایا ہے میں کھل اٹھا! مجھے سرکار نے بلایا ہے فضا بھی آئے تو پھے دیر انظار کرے میں چل دیا! مجھے سرکار نے بلایا ہے بیہ واتا ہوں صبا میں نہیں ہوں اس لائق یہ جاتا ہوں صبا میں نہیں ہوں اس لائق یہ جاتا ہوں صبا میں نہیں ہوں اس لائق اور اُدھر عطا ہی عطا اور اُدھر عطا ہی عطا ہی عطا ہی خطا اور اُدھر عطا ہی عطا ہی میں سرکار نے بلایا ہے میں آئی ا مجھے سرکار نے بلایا ہے میں آئی کے سائے سرکار نے بلایا ہے میں آئی کے سائے سرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہوا دیکھا دات میں اُن کے سائے کس منہ ہوا دیکھا طارق میں اُن کے سائے کس منہ ہوا دیکھا طارق میں اُن کے سائے کس منہ ہوا دیکھا دیا ہے مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہوا دیکھا دی اُن کے سائے کس منہ ہے وادیکا طارق میں مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہے وادیکا طارق میں مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہے وادیکا طارق میں مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہے وادیکا طارق میں مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہے مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہے مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس منہ ہے مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس میں اُن کے سائے کس میں اُن کے سائے کس منہ ہے مرکار نے بلایا ہے میں اُن کے سائے کس میں کس

دوستو اجب سے کہ میں پیرو حتان ہُوا

میری بخشق کا ہر اک مرحلہ آسان ہُوا

ابنی کوتابی پہ جو محفی پشیان ہوا

اس گنہگار کا حامی شر دیشان ہوا

ورد کرنے نگا میں نعب رسول عربی

فرد کرنے نگا میں نعب رسول عربی

فعت کے صدتے میں جو مانگا خدا سے پایا

نعت کے صدتے میں جو مانگا خدا سے پایا

میرا ایمان ہے جو شرک سے محفوظ رہا

میرا ایمان ہے جو شرک سے محفوظ رہا

میرا ایمان ہے جو شرک سے محفوظ رہا

میرا ایمان ہوں سرکار دو عالم کا حسن

میرا شرا در خلد پہ رضوان ہوا

منتظر میرا در خلد پہ رضوان ہوا

#### سید حبیب الله بخاری منقبت (بحضور حضرت خواجه خدا بخش مهاردی)

ہے میری تمنا رہے قائم یہ مرا ذوق الوجہ متور تھا ولایت کے فلک پر عرفانِ حقیقت کی وضاحت تھی تری بات راہد کی طریقت ترے ظاہرے عیال تھی راضی تھا تری ذات سے پیغیر اعظم میر گام یہ انسان کا تو راہنما تھا کرتا ہوں اوب ہے میں ترے سامنے اظہار وو راز جو انسان کو انسان یا دے ایم فوم کواسلاف کی عظمت کی دعا دے پیمرلطف ومروت کے حیس پھول کھلا دے پیمرلطف ومروت کے حیس پھول کھلا دے تو حکمتِ تدبیر سے یہ رنگ منا دے تدبیر سے میر رنگ منا دے تدبی ہیں گر ذہمن ای عہد کہن کے تیری ہیں گر ذہمن ای عہد کہن کے رکھنے ہیں کس واسطے پیان وفا ہے برگشتہ ہیں کس واسطے پیان وفا ہے

آتا ہوں ترے در پہیں ہر بار بھد شوق واقف ہوں تری رفعت ہیں ہے سراسر انسان کی تو قیر کا باعث تھی تری ذات معبود کی عظمت ترے پیر میں نہاں تھی تھا چین نظر تھم چیبر ترے ہر دم تھا کہت کا دیا تھا کہت کا دیا تھا اک راز مجھے خواجہ ذیثان بنا دے اسلاف کے اوصاف سے محروم ہے گابات مرح واجہ ذیثان بنا دے اسلاف کے اوصاف سے محروم ہے ملت کا دیا تھا کہ واجہ کا بیان مرا نظامر مرا باطن محروم ہے گلہائے محبت سے بی گلشن الم مرا باطن کے قابل نظریں مرا نظامر مرا باطن کے قابد ویں آزاد وطن کے قابون ترا ہوگا بیہ وعدہ تھا خدا سے قانون ترا ہوگا بیہ وعدہ تھا خدا سے

میں جانتا ہوں آپ جو فرمائیں گے ہم سے ندہب تو ہے بلیاد، بقا جذب بہم سے

# امين راحت چغاكى

باد مبائے باغ میں کیا کیا کلائے گل

کلیاں للجا للجا کے کھلیں لہلہائے گل ویدہ ورل کی اوٹ میں حاسد چھے رہے لیکے ہزار ہاتھ جونبی سکرائے گل تحيي كل فالرسر تفتيش إل ونول صحنِ چن میں خار نمایاں بجائے گل یوں بھی بسر کرو تو سبی زندگی بھی بنستا بھی جائے ، داغ بھی دل کے دکھائے گل میکھ سوینے کی خود بھی تو زحمت کرو ڈرا باد خزال کی بات اوحوری سائے گل یوں زاویے نظر کے ندآیس میں مل سکے ہم آشائے دل رہے ، وہ آشائے گل مم کو خرکہ رات کے بروے میں کیا ہوا ہنگام مسج جاک عربیاں دکھائے گل یہ بھی تو فکر تھی کہ بُرا مان جائے گا وہ اور اس کی برم میں ذکر ادائے گل أ كفرى مولى ب باغ كى اليى مواكه بس سنتائبيں ہے كوئى بھى راحت صدائے كل

. . . .

آتھوں میں نیندلانہ کوئی خواب لے کے اک جاگتی ہوئی عب مہتاب لے کے آ مکن نہیں ہے ایسے شب ہجر کافنی تو عاشقوں کا دیدہ بے خواب لے کے آ ہے جس کی آب وتاب گلستان کی آبرو میرے کیے وہی گلِ شاواب لے کے آ اہل طلب کی خاک تشینی ہے اصل چیز مس نے کہا کہ اطلس و کم خواب لے کے آ طالب ہے بچھ سے معجزوں کی برم زندگی مر گزند حراق سے بحرے خواب لے کے آ چوے گی چراتو صدر سینی تیرے قدم اک اک اوا کو این ظفریاب لے کے آ اک چودھویں کا جا تد بطرے کے ساتھ ہو چل اُٹھ نگار خانہ مہتاب لے کے آ محشر سجی ہوگی ہے ابھی برم کا تنات أٹھ اورکوئی تخفئہ نایاب لے کے آ

### <u>ڈاکٹرمظہرحامہ</u> 0

# سيدمشكور حسين ب<u>ا د</u> نذر غالب

جذبہ عشق مرے دل سے جدا کیے ہو
کوئی کافر بھی بھلا تجھ سے خفا کیے ہو
اک جھک بی سے ملی منزل مقصود مجھ
اس کے احمان کی قیمت بھی ادا کیے ہو
اندمال ان کا اگر ہو تو بھلا کیے ہو
وہ جو بولے نہ سے پھر بھی عبادت اس کی
میرے نزدیک وہ پھر ہے خدا کیے ہو
ایک جگنو جو مقید ہے حصار شب میں
اس لیے رہتا ہے ہے چین رہا کیے ہو
اس لیے رہتا ہے ہے چین رہا کیے ہو
اس لیے رہتا ہے ہے چین رہا کیے ہو
مار شی ہے کہ اظہار وفا کیے ہو
ماتی سی مظہر
ماتی سی ہے کہ اظہار وفا کیے ہو
دل ہے افردہ تو پھر نغہ مرا کیے ہو
دل ہے افردہ تو پھر نغہ مرا کیے ہو

كوكى مجهرسانه بدف أس كوملا ميرب بعد ب عب عالم غربت مين قضامير، بعد ويكحين كس فعاث ي مين جعلاموابول خودير کوئی بھی میرانہیں میرے سوامیرے بعد میں فقط اپنی نہیں غیر کی پیچان بھی ہوں پوچھتے پھرتے ہیں سب اپنا پامیرے بعد سُلع عظے ہونے کی حدب ندکوئی وقت مگر جو ہوا سامنے میرے ند ہوا میرے بعد ایک بنگامہ وم تھا کہ مرے ساتھ گیا کیسے ہوتا کوئی ہنگامہ بیا میرے بعد سب خطائيں تو مرے نامهٔ اعمال میں ہیں کوئی کرتا بھی تو کیا کرتا خطامیرے بعد سائس لینے کے سب آواب سکھا تا جاؤں كبين جلنے سے ندوك جائے ہوامير بي بعد فانی ہو کر بھی میں فانی نہیں لکلا مشکور وصوندنی بھرتی ہےاب خودکوفنامیرے بعد

### عبدالتنارنعيم

ایک قاصد سُوئے دل بھجوائے زندگی کو موج گل تھہرائے

والية مت أسانول ير كمند عمر كررى بكديس ابنا مكال وهوندتا بول اس زمیں پر روشنی کھیلائے جس میں آباد ہوں انسان وہ جہاں ڈھونڈتا ہوں ما لگ کر کھانا نہیں اینا شعار مجھ کو بھاتے نہیں تبذیب نوی کے اطوار اہے کر سے کھائے ، کم کھائے اپ اسلاف کے کم گشتہ نشال وعود تا ہوں كام كت يين جو باقى بين ابھى بائے يہ آتش مجورى جانان ، يارو استراحت مس ليے فرماية! كون جانے كه يس كيوں كوئے بتال وهوندتا ہول سر اٹھانا ہی تو ہے اصل حیات وحشیت جال ہے کھالی کہ یہ جی جانتا ہے یہ جیس تو شوق سے مر جائے میں بیاباں میں ہوں اور گھر کا سال وصورت اول وسعت قلب و نظر رخصت ہوئی اباس آسیب سے چھوٹوں تو بہی کافی ہے مس کیے انسان اب کہلائے کون کہتاہے کہ میں راحت جال وعود تا ہول کوئی آنسو ، کوئی شینم ، کوئی پھول میں کہ آزردہ ہوں بے نام ی آوازوں سے زندگی میں کام کھے کر جائے پھر سر برم کوئی حسن بیاں وهوندتا ہوں موجہ ہتی ہے ماندِ کہاب شہر میں غول ورندوں کے درآئے ہیں تعیم کوں تیم اس چز پر ارائے بجربهي كياساده بهول مين امن والمال وهونذ تا مول

# صابر عظيم آبادي

شخشے کا بدن اوڑھ کے آہتہ چلا کر جب آسے مصیبت او پریٹاں نہ ہوا کر انسان کا کردار اوا کر انسان کا کردار اوا کر کھی ہے جن یاد کی قندیل جلا کر دہ فوش ہے بہت جھوٹ کی دیوارا ٹھا کر کھو نہ ابھی گھر کے چراغوں کو بجھا کر دیواروں یہ لکھی ہوئی تحریر پڑھا کر دیواروں یہ لکھی ہوئی تحریر پڑھا کر معلوم ہوا آج ترے شہر میں آکر معلوم ہوا آج ترے شہر میں آکر مالی معلوم ہوا آج ترے شہر میں آکر مالی مالین سفر کون گیا اپنا گھا کر مالیان سفر کون گیا اپنا گھا کر مالیان سفر کون گیا اپنا گھا کر مالیان سفر کون گیا اپنا گھا کر

اتنا نہ غرور اپنی جوانی ہے کیا کر حالات کا شکوہ نہ زمانے سے کیا کر کیوں چین سے بیشاہ غریبوں کوستا کر اس تیرگی غم کا جھے خوف نہیں ہے معمار صدافت کا جھے خوف نہیں ہے معمار صدافت کا جھے مجما تھا میں نے سورج کو نگلنے میں بہت در گئے گ جونا دل ہونا ہے اگر شہر کے حالات سے واقف سینے میں کوئی رکھتا نہیں درد جرا دل سینے میں کوئی رکھتا نہیں درد جرا دل آنسو نہ کسی آگھ کی دہلیز سے ٹیکا آنسو نہ کسی آگھ کی دہلیز سے ٹیکا نیرگی دنیا کی چک اور ڈیک میں نیرگی دنیا کی چک اور ڈیک میں

ممنونِ عنایات ہوں اک عمر سے صابر اچھا نہ کیا آپ نے احمان جما کر

#### مضطرا کبرآ بادی ص

اس رو شخف والے کو منانے کے لیے ہے

آنا بھی مگر اس کا تو جائے کے لیے ہے

مخری بھی ہے بھاری جو اٹھائے کے لیے ہے

اب زہر یہاں بیاس بھائے کے لیے ہے

وہ آگ کہاں دل بیں لگائے کے لیے ہے

تکریہ کہاں موجود سر ہائے کے لیے ہے

آمادہ وہ پھر ہوش ہیں آئے کے لیے ہے

آمادہ وہ پھر ہوش ہیں آئے کے لیے ہے

مر دیکھنے اور گاہ دکھائے کے لیے ہے

اگ دوشنے اور گاہ دکھائے کے لیے ہے

اگ دوشنے اور گاہ دکھائے کے لیے ہے

اگ دوشنے اور گاہ دکھائے کے لیے ہے

# شفق ہاشمی

ہم کدامحامید کہف ہیں ہمیں کیا حزن وملال میں وہلی وہمن وچن میہ جوال جواں جوامنگ ہے قیصرِ وقت ہے تو تجھ کو بجا خوف زوال ترے حسن کی ہے بیجاندنی کہ بہاریکہت ورنگ ہے تیری بیداد کو بھی داد ری کہتے ہیں مجھےاس کا بیناحرام ہے جوزی نظر سے نہیں کے ہم جواس شان سے زندہ ہیں بیہ ہے اپنا کمال لب السے جو چھلک فی مجب اس نشے کی زنگ ہے توجو دیتا ہے تو اپنوں کو سوا دیتا ہے۔ میں ترے بغیرتہ جی سکاتو ہے اس میں میراقصور کیا غیر پھیلائے تیرے سامنے کیا دست سوال مری زعر گی تری آرزد، تری جبتو مرے ستگ ہے فتن حشر بیا خاک نوردول کے لیے انین نازائی جفاؤل یہ، جھے کام ابی وفاول سے مج ادا کوئی، کسی اور کے سراس کا وبال ہے بھی وشیوہ دلبران بیرے جینے کا بھی ڈھنگ ہے شاید اس جیسا جفا بو بھی کوئی اور نہ تھا ہے جواہر سے پہل دہاں، مری ردم گاہ حیات میں اوروفاكيش بحى بم بيسے تھ آپ الى مثال اى ابركن سول يجدن مرى الى كم الھى بى دىك ب مطلع حن، ابجرتا ہوا سورج ہے اگر جورور حم شفق میں ہے ، ہنال بھی گیتاک میں

ہے دل آویز شفق ڈوسیتے سورج کا جمال جو جھلک رہاہے افق افق بیائی خمار کا رمگ ہے

#### كرامت بخاري

0

دھونڈ کر لایا ہوں اِک موسم نیا ہوں اور میراغم نیا ہوں اور میراغم نیا موس رہائے ہیں آدی موست کا ماحول ہے چاروں طرف میں اہتم نیا ایک موست کا ماحول ہے چاروں طرف ایک موست کا ماحول ہے کوئی پرچم نیا کہا ہوں سواد فکر سے ہم بنا کیں جات کو جیم نیا آساں والے کوئی شخلیق کر آساں والے کوئی شخلیق کر اسطے آدم نیا دھونڈ ہوگا مسیحا کو مرب کا داسطے آدم نیا دھونڈ ہوگا مسیحا کو مرب نیا دھونگا ہوگا مسیحا کو مرب نیا دھونڈ ہوگا مسیحا کو مرب نیا

اک غم معتبر کا سنانا بین گیا عمر کم سنانا اک تو منزل کا پچھ سراغ نہیں اس پہ یہ رہ گرد کا سنانا ایس پہ یہ رہ گرد کا سنانا ایس پہ یہ کرب بنر کا سنانا ایس بہ انوس ہو گیا ہے حد میرا ہے دیوار و در کا سنانا مسکراہ نے میں اس کی سو ننے مسکراہ نے میں اس کی سو ننے مسکراہ نے میں اس کی سو ننے اور ادھر چھم تر کا سنانا میری تنہائی اور ادھر چھم تر کا سنانا میری تنہائی میرا ہم سن سنر کا سنانا میرا ہم سن سنر کا سنانا میرا ہم سن سنر کا سنانا اب تو اشعار بن سے خراوں میں اب تو اشعار بن سے خراوں میں اب تو اشعار بن سے خراوں میں اس کوئے آفتا ہے سر کا سنانا اب تو اشعار بن سے خراوں میں اس کوئے آفتا ہے سر کا سنانا اب تو اشعار بن سے خراوں میں اس کوئے آفتا ہے سر کا سنانا اب

حميراداحت

قطرہ تطرہ پیمل رہی ہے رات یہ ویا ہے کہ جل رہی ہے رات تیری متی میں بند ہے سورج میرے ہمراہ چل دی ہے رات دن کے اک بیکرال سمندر میں گرتے گرتے سنبھل رہی ہے رات کھو دیا کیا کسی کو اس نے بھی آج كيول باتھ مل ربى رات ہے بظاہر یہ میری دوست مگر حال وحمن سی چل رہی ہے رات نام کیتے ہی تیرا ایا لگا سرخ پھولوں میں ڈھل رہی رات

لطف ججر و وصال کچھ بھی نہیں شب گزاری محال کھے بھی نہیں میں نے تغیر کر لیا اس کو اس میں میرا کمال کچھ بھی تہیں كس في يايا ب ان بنول سي يفل آذری کا مال کچھ بھی نہیں کیے رکھتا مجھے قبیلے میں میرا ماضی و حال میچه بھی نہیں تے نگاہوں میں سو سوال اس کے لب تنفي ساكت، سوال ميجه بهي خيين لٹ رہی ہے حروف کی حرمت اور کسی کو ملال کچھ بھی خبیں

#### پروفیسرمحداولیں جعفری (سیاٹل۔امریکہ) شاعر شاعر

اور بھی آ فیل کواس کے بیاد سے برکائے ہے اور بھی یارت سے اس کا دم گھٹ جائے ہے اور بھی افکاد کے ساحل پہ ڈوہا جائے ہے حزف کی چوکھٹ بیلین سربھی جھک جائے ہے اور بھی خلوت بیں اپٹی ذات سے گھیرائے ہے اور ڈراس بات پر دل کا لہو ہو جائے ہے اس کو گھکرا کر بھی دشت جنوں کو جائے ہے اس کو گھکرا کر بھی دشت جنوں کو جائے ہے اس کو گھکرا کر بھی دشت جنوں کو جائے ہے دسن کی اوٹی ادا پر قتل ہو ہو جائے ہے اور بھی سینہ پر طوفاں سے قمرا جائے ہے اور بھی سینہ پر طوفاں سے قمرا جائے ہے اک ڈراسا درداس کورات کھرا جائے ہے اک ڈراسا درداس کورات کھرا جائے ہے ایک ڈراسا درداس کورات کھرا جائے ہے ایس دو طرفہ تماشہ بھی بھی دکھلاتے ہے ایسا دو طرفہ تماشہ بھی بھی دکھلاتے ہے

و کی کر دوشیز کا فطرت کوشر ما جائے ہے اور کبھی آگیال کوا ۲ چاک کرتا ہے قبائے گروش دوران کبھی اور کبھی افکار کے قال ویتا ہے کمندیں رفعت تخلیل پر اور کبھی افکار کے عظمت لوح وقلم پر سرگرانی ہے کبھی اور کبھی فلوت بیل صوت کی ختل ہے خارا کا جگر اور ڈراس بات وی ختل کے خارا کا جگر اور ڈراس بات وی ختل کی اور گا کہ کا مشت کا پی لے سندر اور پھر تشدرہے مسن کی اوٹی اگرہ کو مشت کا پی لے سندر اور پھر تشدرہے مسن کی اوٹی اگر وہ کر اندام ، آنسواس مڑھ پر دکھے کر اور گرجی سید سپر وہ کہ خوں کے جہاں پر بیار کا مربم رکھے اک ڈراسا دروا وہ کر شرب بیزواں پر تکلید، اہر کن سے ساز باز ایسا دو طرفہ تما رقب کی مہبا ہے بھملا جائے ہے "

# عبدالستار نعيم ناگفتني

بے ربط کی روز سے ہے موج خیالات ہم کہی ہیں گرمش نباتات و جمادات اندوہ کا ہے آن پڑا کوہ ارارات کہیں ہوں گرمش نباتات و جمادات کہی ہوئے، سمے ہوئے، زندانی حالات پیروں پہ ندامت نہ خجالت کی علامات اندر بھی خرابات ہے، باہر بھی خرابات مرغوب بہت ان کو ہا افرنگ کی خیرات فردوس ساعت ہے آھیں درس خرافات مرمایہ پرسی کی ہیں یہ تازہ عنایات اور مجھ کو گوارا نہیں دشنام مراعات اور مجھ کو گوارا نہیں دشنام مراعات مراعات مراعات اور مجھ کو گوارا نہیں دشنام مراعات مراعات اور مجھ کو گوارا نہیں دشنام مراعات اور مجھ کو گوارا نہیں دشنام مراعات

برلی کی نظر آئی ہے کچھ صورت حالات ہر شخص سرا گلندہ ہے آئ اپنے وطن بیں کیا کیا ہیں نقاضائے عد وہم سے مسلسل وہ کرب کا عالم ہے کہ جی خون ہوا ہے چھے ایسے سراہیمہ ہیں ارباب حکومت خاموش ہیں گویا کہ زبال منہ بیل نہیں ہیں کو خاموش غلامی ہے جو گردن کی ہے زینت شلول سے آئییں شوق ہے در یوزہ گری کا سلول سے آئییں شوق ہے در یوزہ گری کا سلول سے آئییں شوق ہے در یوزہ گری کا سیاب بھی ستم گر کی محبت کے امیں ہیں سیاب بھی ستم گر کی محبت کے امیں ہیں محرکے ہیں ندریگھائے کے بینے کی ہوں میں محرکے ہیں ندریگھائے کے بینے کی ہوں میں محرکے ہیں ندریگھائے کے بینے کی ہوں میں محمد کو تو مرورت نہیں اِن چار کھوں کی محمد کو تو وہی شام وسحر پھر سے ملیں کاش

اے کاش کہ پھر میرا چن ، میرا چن ہو اے کاش کہ لوث آئیں وہ دیرینہ روایات

# شفق ماشمی انقلاب کی راه (شرق اوسط میں بیدارروح انقلاب کی نذر)

سروں کی نقبل آگی، تیجے ہے نیام آئی البو شہید کا قاتل سے مانگنا ہے خراج فقا نے سرود من کو بھی ارجمند کیا جوان حوصلے دیکھو وہ خوش نہادوں کے لیوں پہ حرف دعا ہو قبول ہوتا ہے لیوں پہ حرف دعا ہو قبول ہوتا ہے لیمین ڈھونڈ تا پھرتا ہے اب فرار کی راہ نہ ہو اس کے بیڈ ڈر کہ سرافراز کم نصیب نہ ہو نہ تیم بیپ فرعون و لشکر فرعون ابھی تو ضرب کلیمی کا اک اشارہ ہے ابھی تو ضرب کلیمی کا اک اشارہ ہے جہاد راہ وفا کا نصیب فتح سین

اسمے عوام کہ موتی سبک خرام انھی
بدل رہا ہے ادھرظام و جورکا بھی مزاح
بوائے پرچم ہمت کو سربلند کیا
بوائے پرچم ہمت کو سربلند کیا
زیس نے بردھ کے قدم چوے فاک زادوں کے
فلک سے رحمت رب کا نزول ہوتا ہے
سواد شب میں بھی فالم کوکب فی ہے بناہ
اسے یہ ڈر کہ نمود سحر قریب نہ ہو
جوموج طوق وسلاسل ہے پھر بچے گا کون
ابھی تو نیل کی موجوں نے سرابھارا ہے
دیار عقبہ لیموں کی موجوں نے سرابھارا ہے
دیار عقبہ لیموں یا قلعہ کے صلاح الدین

ہو جتنا جور و ستم حوصلے جواں رکھنا یہ قافلہ سوئے منزل رواں دوال رکھنا

> ا عقبہ بن نافع کی مرزمین نیوس سے مصرکی عظمتِ دفتہ کا بینارقلعہ صلاح الدین

#### پروفیسر حسن عسکری کاظمی فغمیر نغمه محر

فکت یا ہے سحر بھی کہیں قریب نہیں سفر کا اور مجھی ہموار راستہ ہو جائے كبرس طرف سدوه آئ بين چيجهات بوك كدزندگى سے بحر بور بيسانا سفر مسى في مناسب بمحير المار الموثقي مين كراب گر میہ خواہش بے نام بھی نہ کام آئی يى بے شام غريبال كداہے لوگول نے یقیں کی راہ نگاہوں سے ہو گئ اوجھل ہر ایک محض کا سرمانیہ صرف دیدہ تر ممی کے دل میں تو اک حشر سابیا ہوجائے يهال نداينول پرشب خون كونى اب مارے کوئی نہ راستہ روکے نہ قافلہ تھہرے اندهرے کاٹ کے تکلے شعاع عزم سفر افق سے تابہ افق نغمہ سحر جائے

بيه كاروال جو سر منزل نگاه زكا بیہ انتظار میں تھہرا کہ معجزہ ہو جائے فضا میں اڑتے ہوئے طائروں کی آوازیں ادھر بھی جھیل کا مظربیدوے رہا ہے خبر کھلے ہیں چھول کہ جیسے حسین چرول پر ای زمین سے رشتہ بیا ہے معتقبل طلوع صح بہاراں سے پہلے شام آئی بنام امن ای کاروال کو آگیرا زمیں کا بوجھ بنا کاروال کا رخب سفر کوئی تو مشعل ذوق نظر جلائے یہاں كوكى تو الجرب قيادت يهال سحر آثار کی میں جرأت تروید معانہ رہے شب سیاہ کے لفکر سمندروں میں گریں ففق بھی صورت گل رنگ بول بھرجائے

یہ کاروال بھی کہیں اب نہ لحد بھر تھہرے وعا ہے منزل جاناں بھی ہسفر تھہرے

# صابر عظيم آبادي

# دباعيات

تصور پرانی مری واپس کردے وہ چڑھتی جوانی مری واپس کردے گر بیہ بھی کسی طور نہیں ممکن تو اے دوست نشانی مری واپس کرے ملاحظہ

رعنائی توریہ سے روش ہے بدن فرگس ہے تری آگھ تو سون ہے بدن آتا ہے نظر جلوہ صد رنگ جمجھے یہ تیرا سرایا ہے کہ درین ہے بدن ہے تیرا سرایا ہے کہ درین ہے بدن

آئے ہو تو حجیب اپی دکھاتے جاؤ مکان کے کچھ پھول کھلاتے جاؤ جانا ہے ضروری تو چلے جانا مگر بیجان کی خوشبو تو بساتے جاؤ پیچان کی خوشبو تو بساتے جاؤ

طالات کو اہتر نہیں ہونے دیتا غائب کوئی منظر نہیں ہونے دیتا رکھتا ہے وہ قابو میں ہمیشہ مجھ کو اوقات سے باہر نہیں ہونے دیتا می کھیں

اظلاق کا جو نج ہے ہویا جائے نفرت کے بچھونے پہ نہ سویا جائے دل کھول کے چننے کا زمانہ آیا رونے کا نہیں وقت کہ رویا جائے

کاندھے پہ مرے بادگراں ہوتا ہے جو چاہتا ہوں میں وہ کہاں ہوتا ہے اے خالق کونین مری طاقت کیا سب کھے تری مرضی ہے یہاں ہوتا ہے

مانا کہ مصیبت نہیں دیکھی جاتی آ گھوں سے بیغربت نہیں دیکھی جاتی محنت سے کرو اپنے گھروں کو روشن ہر بات میں تسمت نہیں دیکھی جاتی ہر بات میں تسمت نہیں دیکھی جاتی ہے ہیں کہ کہ کہ

دے ساغرے ہاتھ بڑھا کر ساقی میخواروں کو دیوانہ بنا کر ساقی تقتیم مگر کرنے سے پہلے صہبا تہذیب کے کتبے کو پڑھا کر ساقی شہذیب کے کتبے کو پڑھا کر ساقی

#### مضطرا كبرآبادي

#### قطعات

اپٹی جھوٹی انا کی نے پی کر رقص کرتا ہوں جھومتا ہوں ہیں مجھ سا نافہم بھی تو ہوگا کوئی اردگرد اینے گھومتا ہوں ہیں نظر اُسٹے جو کمی صاحب نظر کی تو پھر سلسل سحروشام ٹوٹ جاتا ہے میں ایسے لوگ بھی ونیامیں جن سے فکرا کر غرور گردش ایام ٹوٹ جاتا ہے

جان کر خود کو ناتوان و نحیف رشتہ خود سے بھی ہیں نے توڑ لیا ہے جو شب قوتوں کا سرچشمہ رابطہ صرف اس سے جوڑ لیا جدائی سے تو سنی تھی شکستگی ول کی مگریہاں تو بیرشتہ مبلن سے ٹوٹ گیا تھا ایبا نازک و حتاس آئینہ ول کا نظرنظرے ملی تھی کہ چھن سے ٹوٹ گیا نظرنظرے ملی تھی کہ چھن سے ٹوٹ گیا

دودھیا ددوھیا سا ہے ماحول اور پہاڑوں پہ ہے جی ہوئی برف ہاہمی ربط ضبط کا ٹی الوقت فیصلہ ہے درست حرف بہ خرف بخوسے ملنے کی سعاوت جو مجھے ل جاتی دولت کون و مکال کو بھی میں محکرا دیتا گزرا ہوتا جو ترے قرب میں اک لیحہ بھی طول دے کرائے صدیوں پیر میں بھیلا دیتا

جب الزتی ہے رات دنیا پر جوکا پیاما فقیر جاگتا ہے موۓ رہتے ہیں بے ضمیر گر ایک روش ضمیر جاگتا ہے

آئی گئی زبال پہ اجا تک مری وہ بات جو تھی تو مختفر ہی مگر بردھ گئی بہت ٹابت کھائی قدرہوئے کم ظرف بعض لوگ تھوڑی تی اِن ہوئی بھی اُنہیں چڑھ گئی بہت

## نفذونظر

سراب : بیسویں صدی کی اردوشاعری

مصقف : ڈاکٹرانورسدید

مبقر : سيدمنصورعاقل

ناشر : مقبول اكيدى چوك اردوباز ارسر كلررد في الا مور

قیت : ۲۵۰ رویے

" و اکثر انورسدید پڑھے لکھے آ دی ہیں۔ یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ انھوں نے پڑھا زیادہ ہے یا لکھا؟ شاید ہی کوئی کتاب ہو جوان کی نظر سے نہ گزری ہواور شاید ہی کوئی موضوع ہو جے ان کے اصب جند و قلم نے یا مال نہ کیا ہو۔''

عین ممکن تھا کہ میں ڈاکٹر الورسد یدے متعلق مرحوم مشفق خواجہ کی درج بالا دائے کومبالفہ پر
محمول کرتا لیکن حسن اتفاق کہ جھے ہر دو شخصیات سے شرف تعاف و نیاز مندی حاصل ہے۔ خواجہ
صاحب کی اصابت دائے اور مختاط و ذمہ دارانہ نفذ دنظر کے رقابوں کا ہیں بمیشہ معترف رہا ہوں
محر م الورسد ید ہے قبل از تعاف کا عہد بھی ان کے علم فن سے بھی ایسی عدم شناسی کا دور شقا کہ وہ
محر م الورسد ید ہے قبل از تعاف کا عہد بھی ان کے علم فن سے بھی ایسی عدم شناسی کا دور شقا کہ وہ
نصف صدی سے بھی زیادہ مدت سے اللیم ادب کے مشاہیر میں ایک نمایاں شخصیت ہوں اور میں
انصف صدی سے بھی زیادہ مدت سے اللیم ادب کے مشاہیر میں ایک نمایاں شخصیت ہوں اور میں
انصف ان کی انتقادی بھیرت کا ہیں دل سے معترف ہوں۔ زیر نظر کتاب کے مطالعہ نے مزید
بالحصوص ان کی انتقادی بھیرت کا ہیں دل سے معترف ہوں۔ زیر نظر کتاب کے مطالعہ نے مزید
فیوت فراہم کر دیا ہے کہ انورسد یدا یک عہد بسیط کمل آتھی کی علامت اور اس کی بوتلونی کے چشم
وید گواہ ہی نہیں بلکہ ایک معتبر شنا ہے بھی بن چھے ہیں۔ فاصل مصنف نے ۱۸ مسفیات پر مشتل
دیر کواہ ہی نہیں بلکہ ایک معتبر شنا ہے بھی بن چھے ہیں۔ فاصل مصنف نے ۱۸ مسفیات پر مشتل
کتاب ہیں اپنے مطبوعہ مضامین و مقالات کے ذریعہ شعرو ادب سے متعلق معروف و کم

معروف اور پعض غیر معروف شخصیات کا انتخاب کر کے کم ویش ایک صدی پر مشتمل معاصر ربحانات کی ترجمان شاعری اور نمائنده ادب و صحافت کا معروضی جائزه لیا ہے۔ مثلاً عیم آزاد انصاری (۱۹۴۱۔ ۱۸۵۰) جن کا پقول مصنف اردوادب کی تاریخوں میں تذکرہ کم کم ملتا ہان انصاری (۱۹۴۱۔ ۱۸۵۰) جن کا پقول مصنف اردوادب کی تاریخوں میں تذکرہ کم کم ملتا ہان کی زندگی کے معلوم و نامعلوم گوشوں کو قدمدوازان شخصی کے بعد نہایت خوبصورتی سے متعارف کرایا ہے۔ مجھے خود بیجان کرخوظکوار جیرست ہوئی کہ عیم آزادانساری نے مالیر کوئلہ اور تھانہ بھون کے علادہ میرے وطن مالوف گلاؤٹشی (ضلع بلندشہر) کے عربی مدرست 'دمنع العلوم'' میں بھی تعلیم علادہ میرے وطن مالوف گلاؤٹشی (ضلع بلندشہر) کے عربی مدرست 'دمنع العلوم'' میں اسپت حاصل کی جس کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نائوتو گی (۱۸۸۰هـ۱۸۱۰) نے ۱۸۲۷ء میں اسپت دست مبارک سے دکھی اور جے حضرت مولانا رشیدا حرگنگوئ گی گرانفقر رکاوشوں اور عظیم مد برانہ در عالمانہ صلاحیتوں کے نتیجہ میں ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ''وارالعلوم'' کا مقام و منصب واصل ہوا۔ ای طرح ایک معروف شعر:

افسوس! بے شار بختمائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے کے کان کان مختب کا کان مختب کا گفتہ رہ گئے کے خالق کان مختب کا اس کی نشاں دہی فاضل مصنف نے عکیم آزادانساری کی نسبت کردی جوایک زمانے میں عطار دخلص کرتے ہتے:

عطارد کوشش کسب منرے فاکدہ کیا ہے ہنر مندوں سے بہتر آجکل ہیں بے ہنرویکھو

انصاری صاحب کے تلافہ ہیں مجملہ کو بگر صفیہ جمیع آبادی مجمود علی خال ماہر دالوی اور وقارانبالوی شامل متھے جن میں سے مجھے اسپنے بجین میں دہلی کے دوایک مشاعروں میں جناب ماہر کوسننے کا موقع ملاجن کا پیشعر میری لوح حافظ پرآج تک نقش ہے۔

جھو کے حادثات کے کام اپنا کر گئے ماہر چرائے زیست کی لو تقر تقرا گئی

محترمه مفید خمیم ملیح آبادی کو جو خانواد کا جوش سے تعلق رکھتی تھیں متعدد بار پاکستان کے مشاعروں میں تریم ریز و یکھا بھی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ البعثہ وقار البالوی مرحوم سے اپنی انفار میشن سروس کے دوران (۲۰۔۱۹۵۹ء) لاہور میں خاصا ربط و صبط رہا۔ مرحوم بڑے باغ و

الافوياء .... جولائي ستبر ١١٠١ء

بہاراور زیرک وطباع انسان تصانورسد بدصاحب نے آزاد انصاری کی شاعری کے مدو جزر جو پیش رواسا تذ کا شعر کے اسالیب کے مرہنون منت تھے بڑی خوبصورتی ہے واضح فرمائے ہیں اور انھیں بنیادی طویرغزل کا شاعر قرار دیتے ہوئے اشعار کے والے دیئے ہیں۔ دوشعر ملاحظہ ہوں: انسان کی بریختی انداز ہے ہاہر ہے ہے ہم بحث خدا ہوکر بندہ نظر آتا ہے

مجھے آزادا گرکوئی کسی قابل جھتا ہے ۔ تواس کاحسن ظن ہے درند من آئم کدمن دائم

"فیف کی غزل میں نعت کاعضر" کے زیرعنوان صاحب تصنیف نے نہایت بلیغ انداز میں فیض مرحوم سے متعلق ند بہت کاعضر" کے زیرعنوان صاحب تصنیف نے نہایت بلیغ انداز میں فیض مرحوم سے متعلق ند بہب سے بیگا نگی کالشلسل سے جوابک تاثر پایا جاتا رہا ہے اس کا معتبر حوالے سے از الد کیا ہے اور ڈاکٹر سیدا بوالخیر کشفی کی گرانفذر تالیف" نعت اور تقید نعت" کو بنیا دینا کرا ہے اشعار پیش کیے ہیں جن میں نعتیہ شاعری کے نقوش نظر آتے ہیں۔ مثلاً:

شع نظر خیال کے انجم ، جگر کے داغ سے تھے جراغ ہیں تری محفل سے آئے ہیں

اور پھرکتھی صاحب کا درج ذیل تجزید پیش کر کے بات کو پایہ جبوت تک پہنچادیا۔
دو فیض صاحب کی زندگی اور ان کی شاعرانہ حیثیت میں قد بہب کے گہرے اثر ات دیکھیے
جاسکتے ہیں۔ ان کے جیل کے ساتھیوں کی شہادت موجود ہے کہ وہ ایام اسیری میں درس قرآن بھیم دیتے تھے۔ پھر یہ روایت کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے آبائی وطن گے اور وہاں نمازی امامت کی'

بھے بیدد کھے کربھی خوشگوار جرت ہوئی کہ ڈاکٹر انورسد بدنے ایک ایسے شاعر کوبھی اپنے ایک مقالہ کا موضوع بنایا ہے جو درویش منش۔ عزلت نہادہ منگسر مزاج ۔ مرنجال مرنج اور مستغنی الفطرت تھا۔ بے نیازی کا بیانا کم کہ اپنے کمالات شاعری کومتعارف کرانے یا ڈرائع ابلاغ تک رسائی کا خیال تک بھی ڈئون میں نہ آیا اور بھیشہ خود کو نتخب احباب تک محدود رکھا۔ عرفیض کی زباعی کے دودرکھا۔ عرفیض کی زباعی کے دریاعتوان اپنے مقالہ میں ڈاکٹر انورسد یونے رید کھدکرکہ 'رباعی کے لیے بحر بزج

کے جو چوہیں اور ان مقرر ہونے کے باوجود ہرخن گور باعی کہنے پر قادر نہیں'' یے فیضی کی رہا عیات کے جموعے''وشت جنوں' پر ڈاکٹر فرمان فتجوری کے مرقومہ'' بیش لفظ' سے بیا قتباس بھی بیش کیا ہے کہ 'اردوشاعری ہیں کوئی ابوسعید ابوالخیر کوئی سرید شہید اور کوئی عرضیام نظر نہیں آتا'' کین جھے جو محمد عرضان فیضی سابق متوطن قصید اور نگ آ یادشلع بلند شہر (بور پی ) اور مسلم یو نیورش علی گڑھ کے میشان تعلیم و تربیت ہے آ راستہ ایک دلیڈ پروشا کستہ شخصیت سے پہلی یار ۱۹۵۹ء میں گور مسند کالج میانوالی میں متعارف ہونے کا موقع ملاجو بعد میں برسوں کی رفاقت و محبت میں تبدیل ہوگیا اس بنا میانوالی میں متعارف ہونے کا موقع ملاجو بعد میں برسوں کی رفاقت و محبت میں تبدیل ہوگیا اس بنا کہنوں کے میشان اور دو ہا نگاری میں اُس صلاحیت کا مظاہرہ کیا جو ہالعموم نظروں سے اوجھل دہا جرعر بیش کی شخصیت اور شاعری کا نوٹس لینے پر جنا ہا اور سدید کو خراج شخصیت اور شاعری کا نوٹس لینے پر جنا ہا اور سدید کو خراج شخصیت کے بعد صاحبان و وق اور کے مورف تین اصاف شعری ہے درج ذیل جو الے دیتا جا بوں گاجس کے بعد صاحبان و وق اور کے مورف تین اصاف شعری کے درج ذیل جو الے دیتا جا بوں گاجس کے بعد صاحبان و وق اور ایل نظر فیضی کے شعری گداذگی کیف پر در لطافت محسوں کرسکیں گے۔ :

تطع

اشک آنکھوں میں جو بھرآئیں تو پی بھی نہسکوں کہ بھی تجھ سے بچھڑ جاؤں تو جی بھی نہسکوں

دل خول گشته سدا صبر کی خاطر تر ہے مجھ سید بخت بہاس درجہ عنایات ندکر

غرن:

گردن میں تیرسٹال کے بائیس خیل ک ہم نے لیا فراق کی راتوں سے انتقام

دويا:

ہونٹ سلے پر من کی بیتا پھیلی جیسے بن کی آگ تانت نہ ہابی پھر بھی فیضی بوجھ لیا محفل نے راگ جان سے بیارے تھے جوار مال اب وہی جی کے لاگو ہیں فیضی صاحب آپ نے خود ہی دودھ پلاکر پالے ناگ

اللقوماء .... جولائي ستبر ٢٠١١ء

''بیسویں صدی کی اردوشاعری'' کے فاضل مصنف نے جن نابذ شخصیات کی نعت گوئی پر اظہار خیال کیا ہے ان میں مرحو بین عاصی کرنائی ، پردائی جائندھری اور حفیظ تا تب جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ مجھے عاصی مرحوم سے بالخصوص ملتان کے دوران قیام اور بعد بین بالعوم جو قربت و معیت کا شرف عاصل رہائی کے پیش نظر مجھے فاضل مصنف کی اس رائے ہے کمل اتفاق ہے۔

''میں عاصی کرنائی کو ایسے شعراء میں شار کرتا ہوں جضوں نے مرحت نگاری کو اپنے فن کی ایک روشن کرن قرار نہیں دیا بلکہ أسے زاوا خرت کے طور پر قبول کیا اور جب نعت کی وجدائی مرحق کے نر رہے قوائی نہا ہے کو بھی یالیا جو صرف موز دروں سے ماصل ہوتی ہے۔'' جوت کے طور پر صرف دوشعر ایک مدحت اور دوسر انعت سے جوت کے طور پر صرف دوشعر ایک مدحت اور دوسر انعت سے بھی کے رضار پر سور نے سچار بینا ہے کون

خورشیدجس کے نور کا اک اقتباس ہے اس کا جمال میری نظر کا لیاس ہے

یزدانی جالندهری کے بارے میں انورسدید کہتے ہیں کہ'' غزل کی طرف ان کی رغبت ان کی شاعری کی ضرورت تھی لیکن نعت کی طرف پیش قلمی میں ان کی روح کی آواز ہے''

برسا ہے ابر رحمتِ باری تمام رات وامن عشا رہا ہے بھکاری تمام رات بردائی رات نعب نبی میں بسر ہوئی عالم بمرور کا رہا طاری تمام رات

قاضل مصنف نے لکھا ہے کہ''ڈاکٹر غلام مصطفے خال نے حفیظ تائب کی والہانہ عقیدت اور محبت کا اعتراف کیا اور قرمایا کہ'' انھوں نے اپنے اکثر مضامین قرآن پاک سے لیے ہیں اور بیہ ایسی سعادت ہے جو بہت سے نعت نگاروں کونصیب نہیں ہوئی۔''

بچھے بیسعادت نصیب ہوئی کہ جناب حفیظ تائب حافظ لدھیانوی مرحوم کے ہمراہ جو میرے خلص رفیق تنے اسلام آباد میں میرے غریب خانے پرتشریف لائے اور اپنی نعت گوئی ہے کیف سرمدی عطافر ماگئے:

انداز پذیرائی سے موارنگ ان کی محبت کا گہرا رحمت کے دریجے اور کھلے رحمت کا تقاضا اور موا

زیرتیمرہ کتاب جس کاعنوان ڈاکٹر انورسد ید کے اپنے ہی ایک مضمون سے ماخوذ و مستعار ہے دو درجن ابواب پر مشتل ہے جن بیس مولوی عبدالحق اور مولا نا صلاح الدین احرکی او بی محافت پر نا ورویا دگار مقالات شامل ہیں جی جا ہتا ہے کہ ایک سطر کا جو مطالعہ کی ہے اپنے اس جائز ہے میں احاطہ کروں لیکن ایسامکن نہیں تا ہم میں اسنے اپنی خوش بختی تصور کرتا ہوں کہ جھے ۱۹۵۳ء میں بہاولیور میں کل پاکستان اردو کا نفرنس کے موقع پر بابائے اددو کا ویدار تھی ہرے حضے میں اجلاس کا جس کی صدارت مولوی صاحب نے فرمائی ناظم مجلس ہونے کا عزاز بھی میرے حضے میں آیا۔ بیدافتار بھی میرے حضے میں آیا۔ بیدافتار بھی میرے لیے کم نہیں کہ بچاس تی کی اوّل نصف د ہائی میں مجھے مولا نا صلاح احمد مرحوم کو صلفہ ارباب و وقی کی ہفتہ وارنش تنوں میں دیکھنے۔ سننے اورائن اوصاف حمیدہ سے استفادہ مرحوم کو صلفہ ارباب و وقی کی ہفتہ وارنش تنوں میں دیکھنے۔ سننے اورائن اوصاف حمیدہ سے استفادہ کرنے کے مواقع میٹر آتے جن کا ذکر فاضل مصنف نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔

كتاب : درابارش كوتقمنددو (نظمول كالمجموعه)

مصنف : المين راحت چغاكي

مبصر : سيدمنصورعاقل

ناشر : گلريز پېلې كيشنز ـ راولېندى

قیت : تین سورویے

چغنائی صاحب سے تعارف وتعلق کواب کی دہائیاں بیت چکیں لیکن ان کی ثقہ وشائستہ اللقوماء ۔۔۔۔ جولائی ستبر ۱۱۰۷ء شخصیت کا پا کیزه ولطیف تاثر آج بھی اُسی طرح تروتازه ہے جیسا کہ پہلے دن تھا۔ وہ ایک ذمہ دار صحافی ۔ صاحب بھیرت او یب۔ حتاس شاعر۔ معروضیت نہاد ناقد۔ نُحبِّ وطن دانشور۔ وقیقہ شاس محقق۔ کثیر المطالعہ تاریخ داں اور وسیج النظر مذہبی سکالر ہیں۔ ان تمام اوصاف کی سجائیت نے جوانھیں ایک وصف خاص عطا کیا ہے وہ ہے اُن کی ضرب المثل منکسر مزاجی۔ یقول صائب:
فروتی ست دلیل رسیدگان کمال کہ چوں سوار بمزل رسد بیادہ شود

موصوف کی عرع زیز کے ماہ وسال مخصیل علم ، ترسیل علم اور جبلینے وین بیں ہر ہوئے اور ہو رہے ہوں ہیں۔ ان کی تصنیفات و تالیفات کواگر احاطہ کیائے تو محدود تعداد کے باوجود گرانفذر کی جا سکتی ہیں۔ اور ان کی شخصیت کی جامعیت ان کی ہر تحریر میں دیکھی جا سکتی ہے '' قرآن اور نظام کا سکت " کے زیر عنوان اُن کی ایمان افروز کتاب اور نعتیہ مجموع '' محراب تو حید'' ان کے شعور و وجدان کے دو ناور شاہکار ہیں 'مغل کمتب مصوری سواہویں صدی عیسوی ہیں' ان کا ایسا مطبوعہ تحقیقی مقالہ ہے جے کوئی بھی جامعہ اپنی لیا۔ ان کے دو کا رکتی ہے کوئی بھی جامعہ اپنی لیا۔ ان کے دو کا رکتی ہے کوئی بھی جامعہ اپنی لیا۔ ان کے دو کا رکتی ہے کوئی بھی جامعہ اپنی لیا۔ ان کے دو کا رکتی ہے مقالات میں شامل کرنے کا اعزاز حاصل کر کتی ہے کین صاحب مقالہ کی قناعت پہندی کہ '' ہم چہ کیر پر پختفر گر یو''

"دلائل" اور"روعل" کے زیرعنوان تقیدی و تحقیقی مضامین پرمشتل دومزید مطبوعات فاضل مصنف کی علمی ڈرن روعنوان تقیدی و تحقیقی مضامین پرمشتل دومزید مطبوعات فاضل مصنف کی علمی ڈرن لگائی کے معتبر شوامد ہیں ۔ حمد و نعت اور نظم وغزل کی اصناف شعر پر اُن کی دسترس کے اہل علم معترف ہیں چنانچان کے دوشعری مجموعوں "مجدیمنور (۱۹۸۷ء) اور" ہام اندیشہ" (۲۰۰۸) کے بعد نظموں پرمشتل تازیزین تصنیف (۲۰۱۱)" ذرا ہارش کو تقیفے دو" کے بارے میں فلیپ نگارڈ اکٹر ناصر عہاس تیر کیافر ماتے ہیں۔ ملاحظ فر ماہیے:

"عسری نظم نگاروں میں امین راحت چغنائی کا اپنائیک مقام ہے وہ حیّاتی ، نفسیاتی ، عمرانی و تاریخی موضوعات سے اپنی نظم کے تارو پور بنتے ہیں اور غزل سے زیاوہ نظم کو" بت ہزار شیوہ" سیجھتے ہیں الہذاا گران کی نظم کوائی تناظر میں دیکھا جائے تو ابلاغ کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔"

ڈاکٹر مخسین فراتی نے بھی اپنے '' پیش لفظ' میں شاعر کامقام دمر تبہ تنعین کرنے کی کوشش کی ہے فرماتے ہیں:

" چغنائی صاحب نے بحیثیت مجموعی شاعری کے رموزی اور ایمائی پیرایوں کی خوبی ہے پیروی کی ہے۔۔۔۔ تغییر آتشدان سے چراغ کی آخری لوکو ربط خفی دینے کا ہنر آتا ہے"
مذکورہ بالا آراء سے قطع نظر بھی میں نے چغنائی صاحب کے زیر تبعرہ مجموعے میں مزید کوشے طاش کرنے کی کوشش ہے اور دیکھا ہے کہ ان کا مؤثر ترین ہنر کھن اسلوب (Beauty)
کوشے طاش کرنے کی کوشش ہے اور دیکھا ہے کہ ان کا مؤثر ترین ہنر کھن اسلوب وہ نے لفظ و معنی میں ربط و تو ازن کی کوشی ہی کے اپنے ذخیر و معارف ہے کہ فلکوہ بھی بنا دیا ہے جنانچ لفظ و معنی میں ربط و تو ازن کی کیفیت قاری کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ شاعر نے بعنوان "حباب" جس میں حمد باری تعالی سے حب معمول آغاز کلام کیا ہے وہ حسن اسلوب کا ایک بعنوان "حباب" جس میں حمد باری تعالی سے حب معمول آغاز کلام کیا ہے وہ حسن اسلوب کا ایک بعنوان "حباب" جس میں حمد باری تعالی سے حب معمول آغاز کلام کیا ہے وہ حسن اسلوب کا ایک بعنوان "حباب" جس میں حمد باری تعالی سے حب معمول آغاز کلام کیا ہے وہ حسن اسلوب کا ایک

شفق کے رنگوں میں ڈھل گئی ہے کہیں بہاروں کے پیرہن کی مہک میں شخلیل ہوگئی ہے کہیں گھروندوں میں ردشن کی رمتی سے تعبیر ہورہی ہے کہیں تحبت کی وادیوں میں دلوں کے شنچے کھلارہی ہے دلوں کے شنچے کھلارہی ہے یہ آرز وئے خمود تیری کہیں طلوع سحر کا منظر دکھارہی ہے کہیں گلابوں کا رنگ بن کر حیاے عارض میں رہے گئی ہے کہیں افتی پر

حمدے فوراً بعدایک دعائی فلم (جب صبح کے آنگن میں) ہے جس میں اُسلوب کا حسن اور بھی کھرانظر آتا ہے شاعر نے اس حسن کوخوبصورت لفظیات کا زیور پہنا کراور بھی جاذب نظر بنادیا ہے۔ چندسطور:

توفیق اطاعت سے ضوریز بناتی ہے کرتی ہے گلی کویے معمور درودوں سے محسوس سے ہوتا ہے پھر کوئی دعا کینچی جب منے کے آگئن میں تہلیل پرندوں کی تہذیب ماعت سے دول میں اترتی ہے تحبیر اذاں بن کر کنٹی ہی جبنیوں کو دوسرى اہم بات جوكى بھى محويت سرشت قارى كومتوج كرتى ہے ووالفاظ كے پس منظر ميں شاعر کا وسیج مطالعہ دمشاہرہ اورمتنوع لسانی گرفت ہے جے اردو کے علاوہ عربی وفاری الفاظ نے جماليات كامرقع بناديا ہے۔امين راحت كفرونن كابيدنگ وآ بنك آپ كوأن كى تمام شاعرى ير جلوه بارنظرآئے گا۔ان کاز برنظر کلام نناوے (٩٩) نظموں پر محیط ہے لیکن انھوں نے اسیع مجموعے کوجونام دیاہے دہ اسی مجموعہ میں شامل ایک نظم ےعنوان (زرایارش کو تقمنے دو) سے بوجوہ ماخوز ہے جس کے لیے قاری کورمزیت واشاریت کے مہین پردوں کے دوسری طرف جھا تکنا ہوگا۔

دعا كو باتھ أشاؤ زینت گلش آخیں ہے ہے ماکر جاد چیوں ک کہیں کا توں میں رس تھولے أے سرشار روحوں کی شاسمجھو

ذرا بارش کو تھے نئی کلیوں کو کھلنے دو بهت بجحدد ميكف سننه كول جائيكا باغول مين اگر غنچ چھنے کی کہیں ماھم صدا آئے اسے بھیگی رتوں کا ایک اسلوب بیال کہالو أكرتكمري ثمرشاخول يهجعولا جمولت ديكمو

چنانچدامین راحت کا یمی اُسلوب ان کی تمام نظموں میں دو گجید معنی کاطلسم ' بن کر دل و د ماغ كوائي كرفت ميں لے ليتا ہے۔ نظم " نقش ارژنگ" شاعر كے نب وطن كالاز وال شامكار ہے جسے انھوں نے موز وں ترین گفظوں میں میزان کر دکھایا ہے۔ ایک بند ملاحظہ ہو:

سرقی عارض کل تیری شفق کی غماز رنگ اندانه تیسم نزی صبح خندان باعب راحت وآرام جهال دهوب ترى جاندنى جلوة انوار رخ سيم برال تیرے ہر کئے میں لہرائے بہار تازہ خاک کلیوں کی تری زہرہ وشوں کا غازہ

حُب وطن كے تقاضے بدلتے ہوئے حالات كے ساتھ شاعر كوجذبه واحساس كے بجيب تر تنوعات ہے دوجار کر دیتے ہیں۔آ ہے لقم'' بے نور وسعتیں' میں ہم بھی شاعر کے ساتھ'' مرگ تبسم "برآنسوبها كين اورعمري تلخ حققق ساسية قوى ادراك كوهجموزين اک شہر ناشاں پر آنسو بہائیں ہم کس کس کو باد موسم گل میں دلائیں ہم اک فرصت لفس میں تجھے کیا دکھا کیں ہم کسی شاخ گل سے اپنا تھمین بنا کیں ہم گلیوں میں شب کے پہلے پہرپھیل جا کیں ہم آؤ حدیث مرگ تبسم سنا کمیں ہم اے برم میکدہ کے رفیقو شہی کہو رخم نظر کہ زخم جگر ، چارہ گر بتا ہر کئے گلتال پہ ہے صیاد کی نظر پر کھے ہیں کوئی تورستک کھرول پیدے

امین راحت کے ہاں قنوطیت حادثوں کے فوری رعمل کے طور پرتوایک فطری اظہار کاروپ دھار لیتی ہے لیکن اُنھیں سرگوں نہیں ہونے دیتی۔ رجائیت ان کی شخصیت کا توانا تر پہلوہے جس کی جھلک آپ ان کی نظم'' رقیل' میں دیکھ سکتے ہیں جس کا آخری بندیہے: اوڑھ لوموت کا بے رنگ کفن چارہ گرو نزندگی اُنھی ہے خود درد کا در ہاں لے کر

اوڑھ لوموت کا بے رنگ گفن جارہ گرو نندگی اُٹھی ہے خود درد کا در ہاں لے کر اب ناندھیارے اجالوں سے بھی الجمیس کے صبح نو آئے گی پیغام بہاراں لے کر

اگر طوالت مانع ند ہوتی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس مجوعہ میں شامل اور کئی تظہوں سے
حوالے ویتا کہ قدرت نے شاعر کو کس قد رفکر و تظری و سعت اور عروس تحق کی مشاطکی کا سلیقہ عطاکیا
ہے۔ ان نظموں میں خاص طور پر ' خاصشی آبر و ساعت کی' ۔ ' ابدی شعط' ' ' مار قیت اِ فہ رَمَیت'
(اائتمبر ا ۲۰۰۰ مینو یارک کے ور لڈٹر پل سنٹر اور واشکشن میں پینیا گون پر طیاروں کے تھلے ہے متاثر
ہوکر کئی گافلم ) ۔ ' وجدان' ' ( گوانتانا موجز برے کے اسپروں کی نذر ) ۔ ' ہی تش نمروڈ' اور ' مشہر
ہوکر کئی گافلم ) ۔ ' وجدان' ' ( گوانتانا موجز برے کے اسپروں کی نذر ) ۔ ' ہی تش نمروڈ' اور ' مشہر
ہوکر کئی گافل با غیت فی میں طور پر متاثر کیا جن میں جذبہ واحساس کی شرتوں کو اجمن راحت چفتا کی
ہوکہ کی اور ۱۹ افروری میں شامل ہے جو جناب فیش ایم فیض پر کئی گی اور ۱۹ افروری ۱۹۵۹ء کوروز نامہ
ایک نظم ' نیز رفیعن' ' بھی شامل ہے جو جناب فیش ایم فیض پر کئی گی اور ۱۹ افروری ۱۹۵۹ء کوروز نامہ
' امروز' لا ہور میں شامن جو جو کہ گائے ہے کہ ار دو و فاری کے جن اسا تذ ہ شعر نے جناب امین راحت
کو اپنا گروید و بنالیا ان میں جافظ و بیدل اور خالب و اقبال کے بعد فیض ہیں جن کی نذر کی جانے
والی نظم کے آخری بند میں جو عہد جناب چغتا کی نے کیا ہے وہی ان کی حیات او بی کا نصب احین

بن كياب:

بم آج بعرے زى رہرى كى كھاكے م لگاران كوسنو اري مے عبد كرتے ہيں حیات نوکورجائیں سے شعر دنفہ میں شعور دہر تکھاریں مے عبد کرتے ہیں

> سخناس كستاري بي (شعرى مجوعه) حتاب

> > عا كشەسعود ملك شاعره

سيدمنصورعاقل ممصر

رميل باوس آف يبلي كيشتز \_راوليندى ناثر

عائشه مسعود ملك كي نكارشات يظم ونثر ہے ميرا تعاف بالكل نيانيا ہے حالانكه زير نظر تصنيف ان كا چوتها منظوم كلام باوراگر''حرف فكفته وخن ناشنيده'' كوبھي شامل كرليا جائے تو وہ غالب کے لفظوں میں ''عندلیب گلشِ نا آفریدہ'' بھی کہی جاسکتی ہیں کدان کی ایک درجن تصافیف میں تقريبانصف درجن دو ہيں كہ جنميں ابھي منصر شهود پرجلوه گر ہونا باتى ہے۔مصنفه ايك معروف كالم نگار بھی ہیں۔اس لیے محافی بھی اور افسانہ نگار بھی کہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ بعنوان ' بالکنی'' زيورطهاعت سے مرصع ہونے كم اعل سے كزرر ماہے چنانچ بحثيت الل قلم ان كے فكرونن كى تحشر الجبتی پرمیں انھیں آفرین ہی کہ سکتا ہوں۔

'' بخن أس كے ستارے ہیں'' عائشہ مسعود كى ايك غزل كے مطلع سے مستعارليا گيا ايك ايسا حسن استعارہ ہے جس نے کتاب کے سرورق کوصوری ومعنوی اعتبار سے اور بھی جاذب فکر ونظر بنا

مجھی دیکھولب شندال سخن اس کے ستارے ہیں سمجھی دیکھوشب فرقت بہی منظر ہمارے ہیں

چنانچه میں نے بہیں سے ان کی شاعری میں ان کے فکری زاویوں کی تلاش شروع کی۔البت ایک تھن مرحلہ ہے بھی گزرنا پڑا کہ زیرنظر شعری جموعہ میں تقریظ دیباچہ یا چیش لفظ نام کی کوئی چیز باته ندآنى يناجم مصنفه كاتحريركرده ايك سدورتى افتتاحيه بعنوان الزكيال زندكى يهيمكتي بين انظر ے گزراجس نے بہت ی کھتیاں سلحادیں کہ بیایک جک بین بی بی بی بلدا پ بین کا بھی مرقع بجس كاافتنام ايك ايس جلى رموتا بجوغزل جيس ايمائيت ليهو يه ب:

گال مبرکه به پایال رسید کارمغال برار دانهٔ انگور دردگ تاک است

وہ جملہ سے "بال !۔۔۔ایک لفظ ایسا ہے کہ جسے ابھی گویائی کی خلعت بہنا ناہے اور ایک دن آئے گا کہ میں وہ لفظ ضرورا دا کروں گی۔'

مرين نياس الفظ بصوت وصدا كا كورج عائشك بيش نظر كلام ميس محسوس كى بان كاارتقايد يرشعور پخته تر مونے ك شوابد مهيا كرر باب مزاحمان فكر كابلاغ ميں أن كاسلوب کی جامعیت ان کی ڈھال بن گئی ہے۔ان کے حسیاتی تلازمات غزل کے مزاج ہے ہم آ بنگ ہو چکے ہیں۔ قدیم وجدید کا امتزاج ان کا اختصاص بن گیا ہے۔ ان کے تروتازہ لہجہ میں عصری معنویت کا تا ترغمیق سے عمیق تر ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ صنف نازک کے عمرانی تصور کو انقلانی فعالیت ہے مکتار کرنے کے کوشال نظر آتی ہیں۔

چھم تر سے ہم نے ول کے موسموں کونم کیا سمس نے ایسا امتزاج شعلہ و شبتم کیا كردية كل كس فحرف وسوت كسار جراغ كس في به آواز مير عشر كا موسم كيا

میں ما مگ لوں گی تراوسل جاندنی ہے بھی دعاؤں کی ہے گھڑی جائد نصف رات میں ہے کوئی او شے ہے کہ اس داریا کی بات میں ہے بہت ہے لوگ یہاں خوش کلام ہیں لیکن

عا تشه مسعود كا اگر غالب رجحان صعف غزل كي طرف ہے تؤيد كوئى تعجب كى بات نبيس كه اس پری کے ترسامری ہے آج تک کون محفوظ رہ سکا ہے؟ عائشکے ہاں مطالعہ کا فیضان تمایاں ہے لیکن تخلیقی کاوش تقلید کوبہت پیچھے چھوڑ گئی ہے۔انھوں نے نئی اور مشکل ردیفیں وضع کی ہیں۔ان کی غزل کا درج ذیل شعریقیناغالب کی اُس غزل کی جانب ذہن کومنقتل کر دیتاہے جس مے مطلع کا مصرعة اول ٢٠ ومغنية ناشكفتة كودُ ورسيمت دكهاكه يون"

كيكن عائشة في المختليقي انفراويت قائم ركمي بهد ملاحظه جو:

خاک بسر ہے زندگی بھنے لگی ہے روشی میں فیدسبکہاکدیں بیں فیدی کہاکدیں جیز ہوا کے رقص میں بھرے ہیں رنگ جار اُو مثل حنا دروں کروں میں جیس کہا کہ یوں

کہاں ملی ہے کسی کو مثال بیش نہ کم بہت دنوں سے ہاس کا خیال بیش ندم

گلاب رنگ ہے اس کا جمال بیش نہ کم بہت ولول سے ہول کا عجیب ساعالم کسی کے ہاتھ سے تزکین پارہے تھے گلاب سمی کے کمس کا ہے یہ کمال بیش ندکم

مرك حيار سُوونى جارسُوند بيشب نى نديدن نيا ہےوای دین ہوئ گلوشد پیشب نی ندبیدن نیا وى تىرى ئودوى مىرى ئۇنىيىشىپ ئىندىدون نيا

واى ايك عالم رنگ و بوندىيشب نى ندىيدن نيا وای جروجور کے ضابطے وای سانے وای حادثے ندر اعزاج بدل سكا ندمرا مزاج بدل سكا

ضروری کیا نہیں تھا اور کیا ہونا ضروری تھا نشانه جو بھی اپنا تھا خطا ہونا ضروری تھا بہت مشکل تفا کارعشق میں سے فیصلہ کرنا وہ پھر ہم نے دانستہ جواپنے ہاتھ سے پھینکا

میں نے عائشری نظموں کا بھی بانظر عائر مطالعہ کیا ہے اور جھے محسوں ہوا ہے کہ بداعتبار اُسلوب ان کی نظمیں افسانوی دروبست ہے پوری طرح لیس ہیں جس کے سبب تاثر تو اناثر ہو گیا ہے۔موضوعات کا تنوع ان کی وسعیت نظر کا غماز ہے ۔لظم '' دھنک'' اپنے آ ہنگ وأسلوب میں منفرد دکھائی دین ہے۔

سرميس پردوں ميں جيپتي مختلفاتي زندگي

شب کے آلیل سے لیٹی جھلملاتی زندگی

مرمریں ترشے سبک سیماب تطرے آب کے اس جہال کے لوگ بھی ہم سے بہت ہی دور تھے ریشمیں پلکوں کی جھال پر ٹرکی تھی خامشی دیر تک تفہری رہی تھی اس کی چاہت کی دھنگ دیر تک تفہری رہی تھی اس کی چاہت کی دھنگ بھیکتے جاتے تھے مظراس شب مہتاب کے کاپنتے جمو کے ہواؤں کے ٹمی سے چور تھے سرد کرے کی فضاؤں میں رکی تھی خامشی شور کرتی تھی گر چوڑی کی ملکی سی کھنگ

ای طرح زبرتبھرہ مجموعے میں عائشہ کی کئی شاہ کا رنظمیں شامل ہیں جو یقینا عہد آئندہ میں اُن کے بلند مقام کی صامن ہوگئی جب کہ ان کی معاصر نظم گوخوا تین میں اُن کے نمایاں مقام دمر تبد کو دھند لایانہیں جاسکتا ثبوت کے طور پریہاں میں ان کی نظم' میں عورت ہوں''سے ایک افتہاں پیش کرتا ہوں۔۔

تدن کا نشال تهذیب کی تصویر ہوں گویا سلکتی شام کے منظر کا میں روشن ستارہ ہوں

میں عورت ہوں جہانِ ہست کی تقییر ہوں گویا جبیں وقت پر لکھی ہوئی تحریر ہوں گویا

میں اپناخودسہارا ہوں ، میں اپناخودسہارا ہوں

آخريس بهترين دعاؤن اورئيك تمناؤن كيساته عائشة مسعود كاليك شعر

ابھی تو ہم نے تر کے لفظ چھو کے دیکھے تھے اک اور عمر گزرتی تو معرفت کرتے

كتاب : چندعفرى مسائل

مصنف : واكثرانيس احمد

مبصر: سيرمحرسليمان

ناشر: منشورات منصوره ، ملتان روز - لا بهور

قيت : ۲۹۲روي

اسلام صرف چندعبادات اور فرجی رسوم (Rituals) کا نام نیس بلکه بیرایک مکمل ضابطتر اللقوباء .... جولائی ستمبر ۱۹۰۱ء حیات (Code of life) ہے جوزئدگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔اسلام ایک جامداور فرصودہ فد ہب بہیں بلکہ ایک فقال متحرک اور عملی (Dynamic and practical) وین ہے جو قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات مشلاً تو حید، رسالت ، ایمان بالآخرت وغیرہ ازل ہے ابدیک ایک ہی ہیں۔ ان کے متعلق قر آن مجیداوبا حادیث میں ہوئی تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے اور کو فی تفقی باتی نہیں چھوڑی۔ متعلق قر آن مجیداوبا حادیث میں ہوئی تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے اور کو فی تفقی باتی نہیں چھوڑی۔ حلال وحرام کے متعلق بھی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ البت بعض امور کو دانستا اس مسائل کا حل جویز فرما و بتا تو ہوسکتا ہے وہ حل کی زمان و مکان میں اس پھل مشکل یا ناممن ہوتا۔ دوم یہ کہ اللہ میں آس پھل مشکل یا ناممن ہوتا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالی ایس میں اس پھل مشکل یا ناممن ہوتا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالی ایس میں اس پھل مشکل یا ناممن ہوتا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے والوں میں تفکر اور تد ترکی عادت ڈالنا چا ہتا ہے اور یہ چا ہتا ہے کہ چوشل اور وہ علم ارشاد الاساء) اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ اس کو استعال کر ہے۔ یہی وجہ ہم ارشاد النا جا وہ اس کو استعال کر ہے۔ یہی وجہ ہم ارشاد استماط و اجتجاد کی ہمت افرائی فرماتا ہے (النساء: ۸۲) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں

"اذا حكم الحاكم فاجتهدثم اصاب فلهُ اجران واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فلهُ اجر". متفق عليه

جب ایک فیصلہ کرنے والا اجتماد ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے اگر اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے تو اس کے لیے دو تو اب ہیں اور اگر اس سے فیصلہ کرنے میں ملطی ہوتی ہے تو اس کو ایک تو اب ماتا ہے ( بخاری شریف: ۲۳۵۲ مسلم شریف: ۳۲۸۷)

اجتهاد کے بارے میں البت دویا تیں بوی اہم ہیں۔

اجتهاد صرف ان مسائل میں ہوتا ہے جن کے متعلق کتاب وسنت میں کوئی واضح تھم موجود نیس ا ججہدین کا اجتهاد وقتی ہوتا ہے۔ ویکر ہمعصر مجہدین یا بعد میں آنے والے مجہدین کا اجتہاد وقتی ہوتا ہے۔ ویکر ہمعصر مجہدین یا بعد میں آنے والے مجہدین کا اجتہاد میں محسین اقواس کے خلاف فتو کا دے سکتے ہیں۔

زیر تبعرہ کتاب ایسے ہی عصری مسائل کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے جن کے متعلق کتاب وسنت میں کوئی واضح ہدایت نہیں اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے ان مسائل کوعام قہم الفاظ اور ولنشیس انداز میں بیان کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے عوام الناس کے لیے بوی کام کی باتیں بیان کی ہیں جن میں سے چندہم قارئین کی معلومات کے لیے دیل میں فقل کرتے ہیں۔ ویل میں فقل کرتے ہیں۔

ہے ایک ایسا کام جو بجائے خود غلط ہو، نیک نیتی اور بالغ نظری کے ساتھ کرنے کے باوجود درست نہیں بن سکتا (ص ۱۹۲۲)

ج مباح کوبلاوجہ حرام کے دائرے میں لے جانادین کی حکمت کے منافی ہے

ک نکاح کواسلام نے ایسے حصار ہے تعبیر کیا ہے جو ایک فرد کونیس بلکہ ایک ہورے خاندان کوفواحش اور فقتے ہے نکال کرمعروف، بر، حیااور تقوی کے ماحول میں لے آتا ہے۔ نکاح وہ سنت ہے جوایمان کی تکیل کے لیے ضروری ہے۔ (ص ۱۰۸)

ج ورحقیقت صرف از دواجی تعلق ایک ایسی و مدداری ہے جوشر بعث نے ایک بیوی پر والی ہے۔ اس سے علاوہ تمام و مدداریاں ایک بیوی کی جانب سے شوہر کے لیے احسان اور صدیقے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ (ص ۱۳۷)

الله اگرایک لای ساتر لباس میں اپنے چیرے اور ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے تمام جم کو وہا کے اس فرح وہاں جات میں گھرے باہر جاسکتی ہے اس فرح وہ اس حالت میں گھرے باہر جاسکتی ہے اس فرح وہ گھرے اندران کے سامنے جن سے اس کا رشتہ بازار میں پھرتے والے افراد کے مقابلے میں مختلف ہے۔ بغیری پچکچاہٹ کے اسکتی ہے۔ (۸۰)

انشورنس مے متعلق ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔ الائف انشورنس اور عموی انشورنس کے ناجائز

ہونے پر بڑی احد تک ہمارے نقہاء کا اجماع ہے'' (ص ٢٠٩) یہ بات مجھے بری بجیب گی اس لیے کہ کائی عرصہ پہلے ایک انشور نس ایجنٹ نے بچھے لائف انشور نس کے جواز پر کئی علاء (جن میں عالمیا! مفتی بحر شفح صاحب بھی شائل سنے ) کے نقوے دکھائے سنے اب معلوم نہیں وہ اور اصلی سنے یا بجائی محد در ہویا بروز سنے یا بجائی محد در ہویا بروز سنے یا بجائی محد در ہویا بروز گاردوسرے بھائی اسکی مدد کرتے ہیں۔ای طرح بڑے ییانے پراگرایک محاشرے میں کچھ لوگ کا دروسرے بھائی اسکی مدد کرتے ہیں۔ای طرح بڑے ییانے پراگرایک محاشرے میں کچھ لوگ کیا بہت زیادہ مالی نقصان ہوجاتا ہے اور وہ دیوالیہ ہوجاتا ہے تو ایسے لوگوں کی مائی امداد کے لیے محاشرہ فنڈ مہیا کرتا ہے اور یکی انشور نس کا بنیادی اصول ہے۔اس کی تاکیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ عبد رسائت میں دو بھائی شخصان میں سے ایک ہنر مند تھا اور کما تا تھاجب کہ دوسرے کو کمانے سے کوئی دلیجی ٹیس تھی۔ کمانے والے بھائی نے رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم سے اپنے تھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ''لفتگ ٹر رَق شایداس کی دوسے الشعلیہ وسلم سے اپنے تھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ''لفتگ ٹر رَق شایداس کی دوسے تھا کہ ورزق دیاجا تاہو (تر ندی ۲۳۳۵)

مساجد میں خواتین کی شرکت کے تحت ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ' خواتین مجد میں نماز کے لئے ای وقت آگیں جب ان کے لئے مجد میں آتا ضروری ہو، مثلاً خطبہ جمعہ درس قر آن ، درس صدیث یا عیدین میں ' (ص ۲۸۵)۔ بمرے ناقع علم کے مطابق شریعت نے خطبہ جمعہ یا کی بھی دیگر موقع پرخواتین کے لئے مجد آنے کو ضروری قر ارنیس دیا۔ عبد رسالت میں خواتین سجد نبوی میں نماز پڑھتے آتی تھیں لیکن ایسا دہ اپنی مرضی ہے کرتی تھیں۔ ان کے لیے ضروری نہ تھا۔ اس کے برکس آپ نے فر مایا و بیچھی خیر انہیں ۔ ان کے گران کے لیے ضروری نہ تھا۔ اس کے برکس آپ نے فر مایا و بیچھی خیر انہیں ۔ ان کے گران کے لیے تریادہ بہتر ہیں (مندامام احد کے برکس آپ نے فر مایا و بیچھی خیر انہیں ۔ ان کے گران کے لیے صرف عیدگاہ جائے اگر کسی خاتون سے اور اس صد تک ضروری کہ اگر کوئی خاتون حاکمت ہے پھر بھی وہ عیدگاہ جائے ۔ اگر کسی خاتون سے باس جا ور شہو پھر بھی وہ عیدگاہ جائے ۔ چنا نچہ حضر ہے آم عطیہ شرماتی ہیں '' ہمیں تام دیا گیا ہے کہ ہم عیدین کے دن حاکمت موروں کو بھی نکا لیس اور پر دہ نظین اثر کوں کو بھی نکا لیس ۔ یہ سب ہے کہ ہم عیدین کے دن حاکمت عوروں کو بھی نکا لیس اور پر دہ نظین اثر کوں کو بھی نکا لیس ۔ یہ سب ہے کہ ہم عیدین کے دن حاکمت عوروں کو بھی نکا لیس اور پر دہ نظین اثر کوں کو بھی نکا لیس ۔ یہ سب ہے کہ ہم عیدین کے دن حاکمت عوروں کو بھی نکا لیس اور پر دہ نظین اثر کوں کو بھی نکا لیس ۔ یہ سب

خواتین مسلمین کی جماعت اوران کی دعاؤل میں حاضر ہوں البتہ حاکصہ خواتین (لوگوں کے بیجیے) نماز کی جگہ سے علیحدہ بینیس (اورلوگوں کے ساتھ جگہیریں کہتی رہیں) ایک عورت نے کہا " ایساتھ والی اللہ الرجی میں ہے کہ بین باساتھ والی " نے فرمایا" اس کی بہن باساتھ والی کوچاہیے کہ وہ اپنی چا در میں ہے اس کوچی اڑھا دے" (بخاری شریف: ۱۳۵۱، مسلم شریف، ۲۰۵۳ تا ۲۰۵۹) قوسین کے اندر کی عبارت صرف مسلم شریف میں ہے۔

صفیدہ پوڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں'' ایک ایسے قبیلے کاٹر کی کے دشتے کے بارے ہیں جس میں عموماً لڑکیوں کی آنکھ میں کوئی عیب پایا جاتا تھا حضور نبی کریم نے ایک صحابی کو بیا جازت دی کہ وہ شادی ہے قبل لڑکی کا چیرہ ایک نظر دیکھ لیس۔'' ڈاکٹر صاحب کا اشارہ مندرجہ ذیل حدیث کی طرف ہے۔

تصویر کے متعلق بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔" ہماری معروف فقہی کتب میں جوتعریف تصویر کی پائی جاتی ہے ، وزیو پرنظر آنے والی شبیہ پردہ تعریف چسپاں نہیں ہوتی" (ص ۲۳۸) \_اگرڈاکٹرصاحب یہاں تصویر کی تعریف نقل کردیتے تو تشکی باتی ندرہتی ۔

ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں'' حضرت معاذبن جبل کو یمن کا قاضی اور گورزمقرر فرماتے وفت اجتباد کے لیے تھی شرکی فراہم کردی۔'' (ص۱۵) یہاں ڈاکٹر صاحب کا ارشارہ مندرجہ زیل حدیث کی طرف ہے

حضرت معاق فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تو فرمایا

"جب تم کوکوئی قضیہ بیش آئے تو کس طرح فیصلہ کروگے۔؟" ۔عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق
فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا" آگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ یا ؟" عرض کیا سفت رسول اللہ کے
فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا" آگر سعیت رسول ہیں بھی وہ مسئلہ نہ طے؟" عرض کیا ہیں اپنی رائے
فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا" آگر سعیت رسول ہیں بھی وہ مسئلہ نہ طے؟" عرض کیا ہیں اپنی رائے
نے اجتہا دکروں گا اور (حلاثی جن بیں ) کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ بیس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت معالی کے سینے پر (اپنا ہاتھ) مارا اور فرمایا" اللہ کا شکرے کہا ہی نے اللہ کے رسول کے
قاصد کو اس بات کی توقیق دی جس بات سے اللہ کا رسول راضی ہے۔" (مسند اہام اخر ۲۰۵۲)

قاصد کو اس بات کی توقیق دی جس بات سے اللہ کا رسول راضی ہے۔" (مسند اہام اخر ۲۰۵۲)

ال سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت معالق کی مندرجہ بالا روایت کو اگر چہ بہت شہرت لگی ہے ہے۔ ہے لیے ایک ہے ہیں میرے ہے لیے ایک بید لکھتے ہیں میرے ہے لیے اس کی سند متعل میں (تر ایما میں لر ایک اس کے علاوہ سیدنا امام برخاری ، امام وارتطی ، عبدالحق برد یک اس کی سند متعل میں (تر ایمی ) ان کے علاوہ سیدنا امام برخاری ، امام وارتطی ، عبدالحق الحبیات ، این لجوزی ، این جزئم ، امام عراقی اور این طہر وغیرہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (تھدیب التر ایمی ) امام جوز قائی فرماتے ہیں سے حدیث باطل ہے۔ (مرقاة الصعود، جرم 109)

درایا بیرحدیث ای لیے جی نیس کدای حدیث کے مطابق کی مسئلے کاحل احادیث میں صرف ای وقت تلاش کرنا ہے جب وہ مسئلة قرآن مجید میں ند ملے لیکن بیاصول سیح نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ند ملے لیکن بیاصول سیح نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں السام بیری ہے واجب کہ کسم منا وَرَآءَ لا لِمُحم (النسام بین)۔ "ان عورتوں کے علاوہ سب عورتیں تہارے لیے حلال ہیں۔ "اس کا مطلب بیہ ہوا کہ پھوپھی جیجی اور خالہ ہوانجی سے مسب عورتیں تہارے لیے حلال ہیں۔ "اس کا مطلب بیہ ہوا کہ پھوپھی جیجی اور خالہ ہوانجی سے

ایک ساتھ نکاح کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے صرف دو بہنوں کوجع کرنے ہے منع قرمایا ہے اور پھر کھلی اجازت دے دی ہے۔ اور جب بید سئلہ قرآن مجید میں مل حمیا تو پھر مندرجہ بالا حدیث کی روسے بید سئلہ سنت رسول میں و کیھنے کی کیا ضرورت رہی۔ اس متم کی مثالیس اور بھی دی جاسکتی ہیں۔

ایک صاحب نے سوال پوچھاہے''کیا اسلام میں کی ایک امام کولاز ما مانا اوراس کی ابتاع کرنا ضروری ہے'' یا سروری ہے'' یا سروری ہے'' یا سروری ہے'' یا اس کا سروا سا داجواب بیہ وسکتا ہے کہ ''ضروری ہے'' یا ''ضروری نہیں ہے'' لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا داخے اور دوٹوک جواب دینے کے بجائے کا نی لیمی بحث کی ہے۔ بہتر تھا کہ ایک امام کی اجاع کو ضروری بچھنے کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کی جاتی کہ اسلام میں انہی دو چیز دل کو دلیل کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے آیت یا حدیث پیش کی جاتی کہ اسلام میں انہی دو چیز دل کو دلیل کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے آیت یا حدیث پیش کرنے کے بجائے ''علاء و فقہاء کے مشورے کولیلور دلیل بیش کیا ہے۔ کیا اس سے اسلام میں یا پائیت کی راہ ہموار نہیں ہوتی ؟

#### اختیارکرلے تواس کے متعلق ڈاکٹر صاحب کیافرمائیں ہے؟

ص ١٩٦٧ برایک حدیث کر جے بین بیالفاظ زائد چیپ کے بین 'کونکہ وہ رحم وکرم کا سرچشہ ہے''۔ اگر بیالفاظ تشری کے طور پر لکھے بین توان کوتوسین کے اندرلکھٹا زیادہ مناسب ہوگا۔ ص ٣٨٣ بیحد بیث التبیخ بخاری شریف کے حوالے نقل کی ہے میراخیال ہے کہ بیحالہ قلط ہے کیونکہ بیحد بیث بخاری شریف بین بلکہ سلم شریف میں ہاس طرح آیک حدیث صفح ۲۷ پر سلم شریف کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بیحد بیث اگر چرسلم شریف بین بھی حدیث صفح ۲۷ پر سلم شریف کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بیحد بیث اگر چرسلم شریف بین بھی ہے ہے لیکن نقل کر دہ الفاظ 'والمللہ ایکن سے کیوا سے کہ خوالے سے نقل کی ہے۔ بیحد بیث اگر چرسلم شریف بین مطابق سلم شریف بین میں۔ (بخاری شریف کی روایت میں بین۔ (بخاری شریف کی مطابق سلم شریف بین دہ حدیث دوسری ہے جو ان انحون اندہ سائح میں بین دہ حدیث دوسری ہے جو اندہ کی گر والم کے میں خرور بین کین دہ حدیث دوسری ہے جو جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ حدیث دوسری ہے جو جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ حدیث دوسری ہے جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ حدیث دوسری ہے جو جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ حدیث دوسری ہے جو جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ دوسری ہے جو جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ دین کے دوسری ہے جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دہ دوسری ہے جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دوسری ہے جنابت اورروز سے متعلق ہے۔ (مسلم شریف بین خرور بین کین دوسری ہے دوسری ہے

ڈاکٹر صاحب کھے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ " تین چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰتم ہے بہت خوش ہوتا ہے ایک بید کہ اللہ کی عبادت کرواور کی کواس کا شریک نہ گردانو۔ دوسری بید کہ اللہ کی ری کو مضوطی ہے تھا ہے رہو۔ فرقے مت بن جاؤ۔ تیسری بید کہ جس شخص کو اللہ نے تہارا صاحب امر بنایا ہے اس کو تھیجت کیا کرو" (ص ۲۸۸۳)۔ میں نے مسلم میں اس روایت کو کائی طاش کیا لیکن نہ کی رسلم کی حدیث الم میں تین باتوں کا ذکرتو ہے لیکن اس میں صاحب امر کو تھیجت کرتے کا ذکرتیس ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ ذوہ اگلی اشاعت میں اس کے باب کا حوالہ دے دیں تاکہ مجھے میں طلبہ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

مجوی طور پرید کتاب عصری مسائل کا بہترین حل پیش کرتی ہے جس کا مطالعہ ہرمسلمان کے لئے بہت مفید ہوگا۔

## محدامین حیدر (شکا گورامریکه) مزاج نگار حشمت سهیل کا شعری مجموعه "کرن کرن تبسم"

اردوادب میں مزاحیہ شاعری کی تاریخ کوئی بہت پرانی نہیں ہے اکبرالہ آبادی مرحوم نے اس صنف ادب کوعوامی بنانے میں اہم کردارادا کیا۔اس قبیلے کے ادر بھی کی بڑے نام ہیں جھوں نے اس فن کومعتبر بنایا ہے۔مثلاً ظریف لکھنوی ، عادل لکھنوی ، مجید لا ہوری ،سید محد جعفری ،ضیاء الحق قاسی شمیر جعفری، دلا در نگار دغیره به موجوده دور مین خواه مخذاه حیدرآبادی، انورمسعود، عمایت على خان، انعام الحق جاويد، اطهر شاه خال جيدي، خالد عرفان اورپا پولرمير محى وه نام بين جنھوں نے اس فن كميدان مين قدم ركها ب-حشمت مهيل ان مين ايك منفرونام ب-منذكره شعراء مين انکاشارنو وارد کی حیثیت ہے ہوتا ہے مگرنوآ موزنیس ان کواپنے فن اور کلام پر ممل قدرت عاصل ہے۔خواہ وہ واردات قلبی ہوں، حکایات زمانہ ہوں بالطائعنِ عام۔ ان تمام کیفیات اور واقعات ک اس طرح ترجانی کرتے ہیں جس کی نظیر دوسرے شعراء کے بال کم ملتی ہے۔ لطا تف اور کسی قصے کومنظوم کرنا میرے زویک ترجمہ نگاری ہی ہے۔ نثر کا ترجمہ نثر میں کرنا پھر آسان ہے محرکسی نثر كاشعرى ترجمهاوروه بهى مزاحيه شعرى ترجمه كرنابهت مشكل ٢٠ بقول جون ايلياء: " بمنشيس سانس چھول جاتی ہے" شعری رہے میں رسیل معانی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حشمت سہیل بیکام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔مشاق احمد یوسفی صاحب نے افتار عارف کے لیے مجمى كها تقاكد الفاظ الى جمل بل دكھا كے اپنامفہوم بيان كرنے كے بعد ہاتھ باندھ كرادب سے كفرے موجاتے ہيں۔ "بيربات حشمت ميل پر پورى طرح صادق آتى ہالفاظ تو الفاظ يہاں اساتذہ كے شعرى كلام كے معرع ان كے سامنے اس طرح كورے موجاتے ہيں جيے كهدرہ ہوں کہ حضور مجھ پر گرہ لگائے۔ بیان کے فن کی معراج ہے کہ اُن مصروعوں پر بیاس طرح گرہ لگاتے ہیں کدوہ ان ہی کی نظم کا حصد بن جاتے ہیں۔اس طرح ان کلا سیکی مصرعوں کی ندصرف یاد
تازہ ہوجاتی ہے بلکہ بقول غالب بیشعر کوئی میں اس کمال تک پہنچ جاتے ہیں جہاں بیرگ گفتار
ہے خون جگر کشید کرتے وکھائی وسیتے ہیں جہاں تک واقعہ نگاری کا تعلق ہے تو اس فن میں پیچلیق
بلندی پر نظر آتے ہیں ان کی شاعری میں جوسیل روانی ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ ان کے یہاں
آ مدہ آ وردیس ان کی زبان اتن سادہ ہوتی ہے کہ عام آدی کواس کا ابلاغ ہوتا ہے۔

لگار ہاہوں مضامین تو کے پھرائبار خبر کرومرے خرمن کے خوشہ چینوں کو (انیس)

حشمت میمیل کے مضامین نو کے انبارلگانے کا بہترین وقت نہ ہاتھ روم ہے نہ دفتر۔ان کا استدیدہ وقت وہ ہے جب وہ کارچلارہے ہوتے ہیں۔ان کا حافظ اس بلاکا ہے کہ کارہے اتر تے ہیں وہ تمام نوا ہائے سروش جو آھیں سنائی دی تھیں رقم کرتے ہیں۔ یہ اپنا کام بہت ہجیدگ ہے کرتے ہیں اور کلام سناتے بھی ہجیدگ ہے ہیں۔ ہنے کا کام بیاہے سامع پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کرتے ہیں اور کلام سناتے بھی ہجیدگ ہے ہیں۔ ہنے کا کام بیاہے سامع پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انھول نے اپنی زندگ کے مشاہدوں اور تجربوں کے علاوہ دوسروں کے تجربوں اور مشاہدوں سے انسام رح استفادہ کیا ہے کہ

الجيآب بين كرسار كوشوار يين كي بات لكمتاهول دوسرول كربار يين

برمزان ہے مسراہیں کشید کرتے ہیں اور پھر ساتی ہے خانہ بن کر جام انڈیلئے جاتے ہیں ان کے مے خانے کا ہرر تد بلائوش ہوتا ہے۔ حضمت ہیل من کے بردے ہیں تا گفتنی کو بھی گفتنی بنا وہ ہے ہیں۔ پڑھ ہی ہس کر ٹال وہ ہے ہیں۔ پڑھ ہی ہس کر ٹال جاتی ہیں کہ ''ول کے بہلانے کو خااس برخیال اچھا ہے'' ورنہ بقول ڈاکٹر عابداللہ غازی ہوتا دونا جاتی ہیں کہ ''ول کے بہلانے کو خالب بی خیال اچھا ہے'' ورنہ بقول ڈاکٹر عابداللہ غازی ہوتا دونا بھی جو بھی ہے مندرجہ ڈیل ہیرا کراف میں حضمت سیل صاحب کے بھی جی نہیں۔ اس مضمون کی دلچی کے لیے مندرجہ ڈیل ہیرا کراف میں حضمت سیل صاحب کی نظموں کے عنوانات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ سمیل نفر بار نے ترایہ اردو کا گیا اور پاگل بن میں پڑوئن سے بیار جانے ، طوفائی شاعروں سے کرائے لگل کھڑے ہوئے۔ وہ گیا اور پاگل بن میں پڑوئن سے بیار جانے ، طوفائی شاعروں سے کرائے لگل کھڑے ہوئے وہ فائدہ تو بیکم ان کی امریکی سٹیزن تکلیں۔ انھوں نے بڑی ہوشیاری سے ایک فقیر کے تجربے سے فائدہ نفتہ ونظر

افغاتے ہوئے ایک پرانی کہاوت کے پردے میں ، پیچارے شوہر کی داستان غم سنا کر ان کے گنا ہوں کی ساری فہرست ان کے سامنے رکھ دی۔ اُنھوں نے اس مقولے پڑھل کرتے ہوئے کہ ہم نے غبارے سے آئی ساری ہوا لکال دی۔ حشمت صاحب نے بھی کسی چڑیل ہے ٹر بھیڑ کے فرسے شکا کو سے طوفانی مشاعرے ہی پراکتفاء کیا ادراس طرح وہ کائک کا فیکہ جولگ سکتا تھا ہیاس سے ذکا کوئے طوفانی مشاعرے ہی پراکتفاء کیا ادراس طرح وہ کائک کا فیکہ جولگ سکتا تھا ہیاس سے ذکا کے لئے۔

میں انھیں ان کی کتاب ' کر ن کرن جیسم' کے اجراء پر مبارک بادییش کرتا ہوں۔اور خلوص ول سے دعا کرتا ہوں کہ' اللہ کرے زور تلم اور زیادہ''

ہم تو شاعر ہیں کدوسیتے ہیں دلوں پر دستک اپنی آواز ہراک ویروجواں تک پہنچے

#### مراملات

## بيرسرسليم قريشي لندن - (برطانيه)

الاقرباء کا سالنامدا پی روای خوبیول کے ساتھ نظر تو از ہوا۔ سرور ق پر فیصل مجد کا تکسی پہاڑ

کے دامن میں الجرتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ثمایاں ہے۔ آپ کا ادار یہ جنوبی ایشیاء میں
اد بی میلوں کی بیافار نے بقول ہمدم دیرین محمود اختر سعید مرحوم ایک بہندروایت کوئی جہت عطا ک

ہے۔ تبذیبی تصادم کے پس منظر میں آپ نے جن میلے فیلوں کا جائزہ لیا ہے وہ رواں تاریخ کی

تلخ حقیقت ہے۔ اور آخر میں آپ نے پر دہ زنگاری ہٹا کر مشقوق کو بے نقاب کر دیا۔ بقول اقبال السب ردیا۔ بقول اقبال است ردی پر دہ کمل کرونت ۔

سالنامہ کے مضابین اور شعراء کا کلام سنبری حروف بیں تکھے جانے کا اُل ہے۔ استبول یہ بغورش کے پروفیسرڈ اکر خلیل طوقار کا مقالہ ' شبلی نعمانی کی شاعری بیں ترک اور ترکی' ترکی کی تاریخ اور شبلی نعمانی کی شاعری کا سنگم ہے۔ جہاں ہمیں نہ صرف تاریخی واقعات ہے آگاہی ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ شبلی نعمانی کی دل کی دھڑ کئیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر راہی فدائی کا علامہ اقبال کی نفسیات پر مضمون ایک عمدہ کا ویں ہے۔ جس میں ڈاکٹر صاحب نے نقاد حصرات کے لیے کچھ اصول تحریر کیے ہیں۔ جس میں ڈاکٹر صاحب نے نقاد حصرات کے لیے کہ اصول تحریر کیے ہیں۔ جن پر عمل کر کے وہ اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ' بہندا ریائی تہذیب کا تاریخی پس منظر اور ویو مالای شخصیات' ما حب مضمون کی تحقیق تحریر کی آئیت تاریخ ہیں صحیح عکاسی ہوتی ہے۔ گوشتہ فیض احد فیض میں ڈاکٹر پاسمیس سلطانہ کا مضمون توفیش احد فیض میں ڈاکٹر پاسمیس سلطانہ کا مضمون تقشی فریادی ' دفیض احد فیض کی شاعری میں کرپ ذات کا احساس' اور محتر مدر ضیرہ مشکور کا مضمون ' نقشی فریادی جذبات ورد ما نیت کا مجموعہ نیش کی دریا شاعری کی اہمیت کو اجا گرکرتے ہیں۔

ادب اور مذہب پر جناب سیدسلیمان کی' اسلام اور شاعری' پرتحریر مذہب کے حوالے ہے۔ شاعری پرصحتند تنقیدی جائزہ ہے۔ طنزومزاح میں جناب سلیم زاہد صدیقی کا ارود ادب کا'' ب'' با قاعدہ منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب مضمون نے نئے قاعدہ کو جوتحریک شکل بین نیبیں تھا سیای شخصیات اوران کے کردار کے جوالے سے با قاعدہ تحریک شکل دی ہے۔ اس کوسیاست دانوں کے نصاب بین شال کرنا چاہیے۔ قاعدہ کے مصنف کو چاہیے کے اس نئے قاعدہ کے جملہ حقوق اپنے نام محفوظ کروالیس ورند سیاستدان حسب منشاء ترمیم کر کے اپنے نام چھپوا دینگے۔ جناب عقبل دائش کا مخسروشیریں مقال بلاکی شیرینی لئے ہوئے ہے۔ بیا یک الی ہم صفت ہستی کا قصد ہے جس کے باتھ میں بھول عقبل دائش دسے جس کے باتھ میں بھول عقبل دائش دسے بھی ستار بھی تاوار بھی رہی ہے۔

میسالنامدا تناصخیم ہے کہ تادم تحریراہے پوانہیں پڑھ سکا۔ ہر عنوان دامنِ دل اپنی طرف کھنچتا ہے۔اس بات ہے دل کو یک گونہ تسکین ہوتی ہے کہ بیسالنامہ تادیر میرے زیر مطالعہ رہے گا۔

## امين راحت چغنائي \_ راولينذي

مختف وارض نے گھرر کھا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں آپ قطعی بیار نہیں ہیں۔ صرف پہلی بار بوڑھے ہوئے ہیں۔ چونکہ بیانکشاف بڑا جامعیت کا حامل ہے اس لیے اس موضوع پر مزید گفتگوموتوف۔

البتة الاقرباء كے تازہ شارے بيں پروفيسر پردين صادق كامضمون "فقافت اور مسلمانوں كا فقافق ورفة" بہت الجھالگا۔ محنت ،سليقے اورواضح طرز قركا غماز ب۔اور بار بار پروشنے كا تقاضا كرتا ہے۔دوسرامضمون و اكونسم اے ہائنز كا" برصغير بيں گنگا جمنی تہذيب كے حركاتی عوامل" بھی قلاكو مهميز كا كام ديتا ہے۔ اس بيں بي جان كر بھی اطمينان ہوا كہ مغل شنہ شاہ اكبر كے طرز حكر الى كو صحح تناظر بيں بيش كيا گيا ہے۔ ورنہ يارلوگ ملاعبدالقادر بدايونی كی منتخب التواریخ كوئی فدكورہ عہد كی اصل تاریخ سمجھ بيشے ہیں۔امير تيمور كے عہد كی تاریخ كوائن عرب شاہ نے من كيا اوراكبر كے عہد كی تاریخ كوملا عبدالقادر بدايونی كي تاریخ كوائن عرب شاہ نے من كيا اوراكبر كے عہد كی تاریخ كوملا عبدالقادر بدايونی نے ۔ حالانكہ ہم بھی جانے ہیں كہتاریخ كوئی مقدس شے نہیں كی تاریخ كوملا عبدالقادر بدايونی نے د حالانكہ ہم بھی جانے ہیں كہتاریخ كوئی مقدس شے نہیں ہوتی ۔اسے اچھا يا كرا تاریخ نو لیس كا زاويہ نظر بنا تا ہے۔ تا ہم تاریخ كے تجزيد نگاروں كی بھی كی نہیں و وقت درست كر ہی وہتے ہیں۔

اد بی میلوں پرآپ کا اداریہ پڑھا تو محسوس ہوا کہآپ بچھ کہتے کہتے ڈک گئے ہیں۔ حالانکہ میدتو ؤ وموضوع ہے جس میں آپ کی جولائی طبع دیدنی ہوتی ہے۔ چلئے یوں ہی مہی، اللہ آپ کو مناہے ، سجائے رکھے۔

# صابر عظیم آبادی کراچی

الاقرباء کا سالنامہ ۱۱۰۱ء موصول ہوا۔ دیکھتے ہی طبیعت خوش ہوگئ۔ بہت ہی ہھاری ہم دیدہ ذیب اور خوبصورت ہے۔ شارے کے تمام مضامین بڑے اچھوتے ، معیاری اور معلوماتی ہیں۔ مضامین بڑے اچھوتے ، معیاری اور معلوماتی ہیں۔ مضامین کا اختاب بہت عمدہ ہے۔ ان میں بیشتر مضامین تحقیق ہیں۔ قارکاروں نے ایسے مضامین ہی اجھے اور قابل ایسے مضامین تیار کرنے میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہوگا دیگر مضامین ہی اجھے اور قابل مطالعہ ہیں۔ میں نے ابھی تک جن مضامین کا مطالعہ کیا ہے ان میں شحدانور معین زبیری جود دی کا مضمون ' شاعر تصوف ومعرفت۔ خواجہ میرورد' ڈاکٹر شیم اے ہائٹر کا ' برصغیر میں گڑھا جنی تہذیب کے محرکاتی عوال ' پر وفیسر پر وین صادق کا ' ثقافت اور مسلمانوں کا ثقافتی ورث' شفق تہذیب کے محرکاتی عوال ' پر وفیسر پر وین صادق کا ' ثقافت اور مسلمانوں کا ثقافتی ورث' شفق تہذیب کے محرکاتی عوال ' پر وفیسر پر وین صادق کا ' ثقافت اور مسلمانوں کا ثقافتی ورث' شفق تہذیب کے محرکاتی عوال ' پر وفیسر پر وین صادق کا ' ثقافت اور مسلمانوں کا ثقافتی ورث' شفق من کا مضمون ' بہندا ریا کی تہذیب کا تاریخی کی مضمون ' ہمندا میں تھور وفیت نظم وغزل کا حصہ جاندار اور معیاری ہے۔ نفتر ونظر میں آ ہے کا تیمرہ بہت اچھالگا۔

## سلمان عازی مینی (انزیا)

الاقرباء کاسالنامہ موصول ہو گیا۔ الاقرباء میں تمام مضامین اس قدراتی اور موضوعات میں اس قدر تنوع ہوتا ہے کہ رسالہ ایک نشست میں ہڑھے بغیر نمیں رہاجا تا۔ ایسے معیاری پر ہے اب اردومیں خال خال ہی نظرات ہیں۔ اکثر نے تو حالات سے مجھونة کرلیا ہے جس کے سب معیار سے مجھونة کرلیا ہے جس کے سب معیار سے مجھونة کرنا تا گزیر ہے۔ آپ کی ہمت کی داددینی پڑتی ہے کہ ان حالات میں آپ نے معیار کے ساتھ مجھونة کرنا گوارانہیں کیا۔

#### سيدحبيب الثد بخارى بهاوليور

سدمائی الاقرباء (سالنامداا ۲۰۰۰) موصول ہوا۔ میں نے بینجیل مطالعہ کی کوشش کی کیونکہ میں اللہ کے فضل وکرم سے عمرہ کے لیے روانہ ہور ہا ہوں۔

آپ نے اپنے ادار پیش جوائد و بہناک انکشافات کئے ہیں خدا کرے ہمارے دانشوراور صاحبانِ علم ویصیرت اس کا ادراک کریں تا کہ بین الاقوامی طور پر اس خطرُ پاک کے بارے میں منفی تصوّرات کا ازالہ ہوئے۔

مضامین ومقالات بوی تحقیق اور محنت سے لکھے گئے ہیں۔ بلاشبدان کے مطالعہ ہے مقالہ نگار حضرات کی وسعت علم وفکر کا اندازہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ انہیں مزید علمی بصیرت عطا کرے اور ، خدمتِ انسانیت کا جذبہ عطا کرے اور ہماری نسلِ ٹوکوان سنج ہائے گرانما بیہ نیضیاب ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین :

اس دور قط الرعمل جب سب سب الل دانش كے سانحة ارتخال كاعلم مونا ہے تو پر بيثانى لاحق موتی ہے۔ جناب عاصى كرنالى ، ڈاكٹر وزیر آغا ،ا ہے حميداور محمود اختر سعيدكى رحلت نے نہ صرف مغموم كرديا بلكدان حضرات كى موجودگى ہماراعلمى سرمائيقى جس ہے ہم محروم ہو گئے ۔خدا تعالى مغفرت فرمائے۔

سیّد ہ تزئین معضور کی کامیانی بلکداقال پوزیشن کی خبر پڑھ کر بڑی سرت ہوئی میری طرف ہے" پوتی" کی کامیانی پر مبارک بادقبول سیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کدمیری پوتی اوّل آئی ہے اوروہ مجی علم ہندسہ میں۔والسلام الاکرام!

## تثمع سيد - لا مور

الاقربا كاسمالنامدد يكھااور پڑھااوب كى دنياميں مجھ جيسى نوآموز اور ناتجر به كارطالبہ كے ليے اس كى تعريف وتوصيف احاطة تحرير ميں لا ناممكن ہى نہيں ہے آپ نے بچے مجے دريا كوكوزے میں بند کردیا ہے۔ ہر تحریر ہر مضمون ہے مثال ہے۔ علم اورادب کے رگوں سے مزین الاقرباری علیہ میں بند کردیا ہے۔ ''اقبالیات' میں علامہ تحراقبال بیٹی ہوتو انسان کوری طرح علیہ سے اور جامعیت میں ڈوب جاتا ہے۔ ''اقبالیات' میں علامہ تحراقبال کے بارے میں جومضامین پڑھنے کو طے ان میں الگ ہی اقبال نظر آئے۔ ہم جیسے عام قاری جو اقبال کی شخصیت سے متعلق اتی باریک بنی سے نہیں جانے آن کے لیے یہ مضامین کمی لاست سے کم نہیں۔ تعلیم اور تعلیم اور تعلق آئی باریک بنی سے نہیں جانے آن کے لیے یہ مضامین کمی توس میں شخیق اور علیم سے بھر پورمضامین ہے۔ گوشوں میں تحقیق اور علیم سے بھر پورمضامین ہے۔ گوشوں میں ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے تحریمیں ایک افسانوی اور عمل ایس ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی تحریمیں ایک افسانوی نے متعلق میں ایک افسانوی کے متاز میں ایک افسانوی کی مقاربی کی مقاربی کی مو فیدا بھی تاری میں ایس داخل میں ایس داخل کی مو فیدا بھی تارج ، پر وفیسر حس عسکری کی موسف ہے۔ غزل میں ایس داخل کیا۔

. مراسلات

<u>خبرنامہ</u> الاقرباءفاؤنڈ <sup>پیش</sup>ن (اراکین کے لئے)

## احوال وكوا كف

## O مجلس عموى كايندرهوال سالاندا جلاس:

حسب روایت مجلس عومی الاقرباء فاؤیڈیشن کا پندرھواں سالانہ اجلاس موردہ ۱۲۳ پریل اور دو ۱۲۰ بروز ہفتہ ساڑھ پائی جیج شام سر سید میموریل آڈیٹوریم واقع ۱۱۹ تارک ایوٹیو ہی الم ۱۹ میں منعقد ہوا۔ میسران نے اپ الل خانہ ومہمانان گرامی کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف ہے ہوا۔ یہ اجلاس دو خصوں پر مشمل تھا۔ پہلا حصہ فاؤیڈیشن کی سالانہ کادکردگی اوردوسراحتہ ثقافتی پروگرام کے حوالے ہے تھا۔ جس میں شرکاء نے فاؤیڈیشن کی سالانہ کادکردگی اوردوسراحتہ ثقافتی پروگرام کے حوالے ہے تھا۔ جس میں شرکاء نے بروے جوش وخروش سے حصہ لیا اور انعامات جیتے۔ اس کے بعد تعلیمی شعبہ میں بہترین کادکردگی کے حالی طلباء و طالبات کو اعترانی شیلڈ اور انعامات سے نواز اگیا۔ اجلاس کا دوسراحتہ سے ماہی کے حالی طلباء و طالبات کو اعترانی شیلڈ اور انعامات نے دونز اگیا۔ اجلاس کا دوسراحتہ سے ماہی کو دنیا ہے کھی وادب کی مشہور و معروف شخصیات نے دونق بخشی۔

#### O آنسلیجسالاری کااعزاز:

ہرسال مجلس عموی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر تعلیمی شعبہ بیس بہترین کارکردگی کے حامل طلباء وطالبات کو' سید آفاب احمد ایوارڈ' سے نواز اجاتا ہے۔اس سال بیا یوارڈ جناب وہیگم سید مزمل الله سالاری ممبرالاقرباء فا کونڈ بیش کی صاحبز ادی آنسہ ملیحہ سالاری نے حاصل کیا۔اوارواس فرش کے موقع پر انہیں اور اہل خانہ کودلی مبار کہا و پیش کرتا ہے۔

### O ٹانوی سطح تک تفلیمی شعبہ میں انعامات حاصل کرنے والے طلباءو طالبات:

عبیداللہ جان خان مسیدہ ماہ نور فاطمہ، طینہ خالد، سیدہ شمر فاطمہ، رمّان جان اطهر، سیدہ عروسہ فاطمہ اورعلینہ سلمان ۔ ادارہ سہ ماہی الاقرباء ان تمام بچوں کو بہترین کارکر دی پردلی تہنیت پیش کرتے ہوئے مستقبل میں مزید کا میابیوں کے لیے دعا کو ہے۔

#### 0 سعادت عمره يرمباركباد:

ماه اپریل ۱۹۰۱ء میں جناب سید محد حسن زیدی سابق سیریٹری جنرل الاقرباء فاؤنڈیشن سعادت عمرہ سے مشرف ہوئے۔ وہاں ان کا قیام پندرہ روزہ تھا جس کی ایک ایک گھڑی انہوں نے مکہ معظمہ وید پیدمنوڑہ کی زیارتوں کے درمیان گزاری اورادائیکی عمرہ کے بعد شاداں وفرحال وطن عزیز تشریف لائے۔ ادارہ سہ مائی الاقرباء اوراراکین فاؤنڈیشن اس سفر سعیداور مبارک و باسعادت موقع پر انہیں اورائل خانہ کودلی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی شرف تبولیت بخشے۔ ہمین۔

## O جناب افتقار عارف کے اعزاز میں پروقار تقریب:

موردی امتی ۱۹۰۱ء بروز بفته صدر محترم الاقرباء فاؤنڈیش سید منصور عاقل صاحب نے اپنی رہائش گاہ پر جناب افتار عارف سابق جیئر مین الاقرباء فاؤنڈیش سید منحقد کی۔ بیا کی غیررس لیکن نہایت ہی خوبصورت و پروقار محفل تھی کہ اس میں مہمانانِ تقریب منحقد کی۔ بیا کی غیررس لیکن نہایت ہی خوبصورت و پروقار محفل تھی کہ اس میں مہمانانِ مرای کے علاوہ اراکین مجلس منتظمہ الاقرباء فاؤنڈیشن اوروہ ممتاز و نامور شخصیات مرفقیں جو شعبہ درس و قدر لیں اور دنیائے شعروادب سے گہراتعلق رکھتی ہیں۔ ان کے اسامے گرائی ہیں۔ جسٹس شاہد صدیقی صاحب ، مجترم حبیب الوہاب الخیری صاحب ، سلیم زاہد صدیقی صاحب، جناب عامر شادائی ، ڈاکٹر شاہدا قبال کامران ، سید سی سادی صاحب ، ہر یکیڈ بیئر جناب اقبال شفیع جناب عامر شادائی ، ڈاکٹر شاہدا قبال کامران ، سید سیرس صاحب ، ہر یکیڈ بیئر جناب اقبال شفیع سیر محمد سیاس صاحب ، جناب طارق محمود و ہیگم

طارق محود صاحب مجدالت الرقيم صاحب و جناب اصغر حسين سبر وارئ ، جناب صدر في محفل كا آغاد كرية وسئة بهم مركات تقريب كامهمان حصوص سے فردا فردا تفصيلي تعارف كرايا۔ ازاں بعد نهايت بى بِ تكلفى كى فضا بيس تمام حضرات و خوا تين في شعرواد ب كحوالے سے بوى پُر مغز اور معلومات افزاء تفتگو كى آخر بيں جناب افغار عارف نے اپنے او بی سفر كے حوالے سے تفتگو كرتے ہوئے بتايا كد كس طرح ان كا 'وشوق اوب وسيلة معاش' 'بن گيا اور وہ' اكا دى ادبيات يا كتان سندك ہو كے گذشته دنوں وہ بحثيت صدر نشين مقدرہ قوى زبان اپنے فرائض منهى يا كتان سے نسك ہو كئے گذشته دنوں وہ بحثيت صدر نشين مقدرہ قوى زبان اپنے فرائض منهى انہوں نے اپن كا دشتہ بميشہ سے ہا ور بميشہ رب گا۔ آخر بيس انہوں نے اپن كام سے نتنب غر لين اور نظميں سنا كيل جن كوسب نے بہت بسند كيا۔ ان كی خاص انہوں نے اپن كام میں انہوں ہو تو گوگر انی پر اس خوبصور ماقل ، تمام مهمانان گرا می بات بہتی كہ انہيں وہ سب از برتھيں ۔ تقريبا ہ بے شب پرتكاف عشائيدا ورگروپ فو گوگر انی پر اس خوبصور ماقل ، تمام مهمانان گرا می ادر الل خانہ كی میمان نواز كی کاشکر بیادا کرتے ہوئے رخصت جا ہی۔

## O تعلیی شعبه میں اعلیٰ کار کردگی:

میرمجلی منتظم محتر معطیته آفاب صاحبه کی نوائی ، دختر میجر جنزل جناب اختر وحید و بیگم نائله
وحید نے اس سال ایم بی بی ایس فرست ایئر کا امتحان 29 فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہے
جب کہ گروپ میں ان کی 8th پوزیش ہے اور دومضامین میں ان کی Distinction ہے۔
دوارہ سدمائی اس کا میابی پرائیس اور جملہ اہل خانہ کومیار کہا دیش کرتے ہوئے ستعقبل میں مزید
کامیا ہوں کے لیے دعا گوئے۔

کی اورصاحزادی ہیں جناب و بیگم سید منصور عاقل کی اورصاحزادی ہیں جناب و بیگم سید منصورعاقل کی اورصاحزادی ہیں جناب و بیگم سید فیصل منصور ممبرالاقرباء فاؤنڈیشن کی۔انہوں نے زرسری کلاس اعلیٰ ترین اعزاز کے ساتھ پاس کی ہیں سید سید سید منظم زرسری گروپس میں اوّل رہی ہیں اور یوں Best Student of Narsary کا انز کے ایوارڈ کی حقدار ٹیمریں۔ لا ہورگرام راسکول کی بہترین طالبات میں ان کا شار ہوتا ہے۔

ادارہ سدمائی اس پرمسرت موقع پر انہیں اور اہل خانہ کودلی مبار کیاد پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں انہیں ایک مزید کا میابیوں سے ہمکنار کرے۔ آئین۔

اور بیہ بیں بڑ نئین منصور۔ بی بھی صدر محترم وبیگم صاحبہ کی لائق و فاکق پوتی اور جناب وبیگم مناحبہ کی لائق و فاکق پوتی اور جناب و بیگم مناحبہ کی لائق و فاکق پوتی اور جناب و بیگم مناحبر الاقرباء فاکون الله مناحبر الاقرباء انہوں نے لا ہور گرامر اسکول سے کلاس بیجم گریٹر "A " میں پاس کیا ہے۔ ادارہ سہ ماہی الاقرباء انہیں اور جملہ اہل خانہ کود کی مبار کہا د چیش کرتے ہوئے مستقبل میں مزید کامیا ہیوں کے لیے دعا گوہے۔

جہ جناب صدر کے ایک اور پوتے سیداحسن منصور ہیں جوصا جزادے ہیں جناب وہیگم سید فیصل منصور سے اس سال کائن دوئم گریڈ "+4" سید فیصل منصور کے۔۔انہوں نے بھی لا ہور گرام راسکول سے اس سال کائن دوئم گریڈ "+4" کے ساتھ پاس کیا ہے۔ ادارہ سہ مائی انہیں بھی ڈھیروں مبار کباد دیتے ہوئے آئندہ بھی اعلیٰ ترین کامیابیوں کی دعا تمیں ویتا ہے۔

رین بیم و جناب منصور عاقل کے اکلوتے نوا ہے عزیزی دانیال نے جوایک متاز ترین درس گاہ
دروٹس سکول سٹم کے طالب علم بین کلاس ا کے امتحان میں غیر معمولی اور قابل رشک کا میابی
عاصل کی ہے انھوں نے تمام نصابی مضامین میں مجموعی طور پر % ۹۲ مارکس عاصل کر کے ہر
مضمون میں انفرادی طور پر گریڈ ا- A کا عزاز پایا ہے۔ اس کے علادہ انھیں تو (۹) عدد ایوارڈ زاور
ایک سرشفکینس بھی '' Aoot, International primary programme 'کے سے عطاکیے گئے ہیں جن کی تفصیل ہے ہے:

(1) Mathimatical Wizard Award (2) Creative Artist Award (3) Literary skills Award (4) Self Directions Skills Award (5) Excellent Speller Award (6) fluent Reader Award (7) Best Project Award (8) Reading Award (9) 'I do my R.A. Regularly 'Award (10) Certificate of Participation.

ادارہ ان کی مزید کا میابیوں کے لیے دعا گوہے۔ احوال و کو اکف

## الاقرباءفا وتذيشن كايندرهوال سالا نداجلاس

جیبیا کہ ہم سب سے علم میں ہے الاقرباء فاؤنڈیشن ہرسال مجلس عموی سے مبران کے لیے سالانہ اجلاس کی شکل میں آپس میں ملاقات وگفت وشنید کا موقع فراہم کرتی ہے جس کا دوسراا ہم مقصد ممبران کو فاؤنڈیشن کی سالانہ کارکردگی ہے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچے مورخہ ۱۱ اپریل اا ۲۰۹ء



سطی کا منظر (بائی سے داکس) میکروی جزل (وکٹر می ایوب علی بعد دالل آرامانا وَ فریش مین منصور عاقل ، بناب تی است ماری بینتر تا می معدد محزر شهالا احد اور پرونسرده مسالا مری و نیسرده مسالا مری و فیشرده مسالا مری و فیش کردی جزل

بروز ہفتہ اس حوالے ہے مجلس عمومی کا پندر هواں سالاندا جلاس حسب سابق سرسید جیمور میل واقع ۱۹ اتا ترک ابو ٹیوسکٹر جی ۱۱۵ کے آئی ٹوریم میں منبوقا، ہوا۔ جس میں ممبران نے اسپنے اہل خاند، عزیز واقارب اورا حباب کے ساتھ شرکت کی۔

یہ اجلاس تقاریب کے لحاظ ہے ووحقوں پر مشمل تھا۔ پہلے حصہ میں حسب روایت فا و تڈیشن کی سرگرمیوں کی تفاصیل کے ساتھ ساتھ مبران کی ضیافت طبع کا خیال رکھتے ہوئے گئا تفریحی معلوماتی ،او بی اور ثقافتی پروگراموں کا ہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب کا دوسراحت مجلّہ سدمائی الاقریاء کے دس سال اور 10 تا ۲۰۱۰ء کمل ہونے کے حوالے ہے '' خصوصی تقریب'' تھا جے دنیا سال اور معروف شخصیات نے روئق بخشی۔

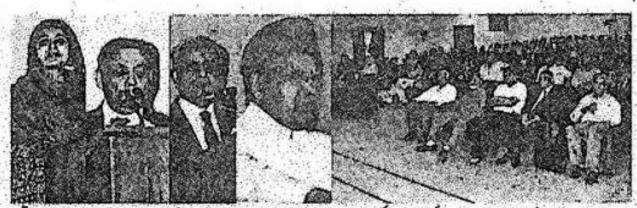

سالا شاجلاس كے سامعين اور مقرد من (وائي سے باتميں) محتر مد بالد صابري ،سيد فيرت زيدي ، واکثر محرابوب علوي اورسيد منصور عاتل

ڈپٹی سیکریٹری الاقرہاء فاؤنڈیشن محترمہ ہما مزمل سالاری نے صدرمحترم جناب سیدمنصور عاقل سینیئر نائب صدر جناب جی اےصابری ، نائب صدرشہلا احمد ( راقم الحروف ) اورسیکریٹری جزل ڈاکٹرمحمدا یوب علوی کواسینج پرآنے کی دعوت دی۔

تقریب کا آغاز زیرصدارت صدر محترم سید منعود عاقل صاحب ہوا۔ محترم دالاری فیصدر محترم کی اجازت سے اجلاس کی با قاعدہ کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ عزیزی عامر بن خالد نے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی۔ جب کہ جناب محمد من زیدی سابق سیر یئری جزل الاقرباء فا وَیڈیشن نے اپنے کام سے منتب نعت نہایت دکشش انداز میں پیش کی۔ ۔ ۔ اوان بعد سیر یئری جزل جناب محمد ایوب علوی نے سال گزشتہ کی رپورٹ و میزا فیا ورسال مجرکی کا کردوگی کا جاکزہ پیش کرتے ہوئے این بنام فلای اور تعلیمی و تفریکی سرگرمیوں کا تفسیلی و کرکیا جو فاؤنڈیشن و قرق فو قرق انجام دیتی رہی تھی۔ اس کے بعد مجران سے تجاویز و آراء طلب کرتے ہوئے عام بحث کی دعوت دی گئی اور یوں ہرم حلہ بحسن و خوبی طے پاگیا۔ بعد از ال صدر محترم کو اجلاس سے خطاب کی دعوت دی گئی ۔ جناب صدر نے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے تمام مجران و اجلاس سے خطاب کی دعوت دی گئی۔ جناب صدر نے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے تمام مجران و و است مجمانان گرائی کوخوش آ مدید کہا۔ آپ نے فاؤنڈ بیشن کی کارکردگی کے حوالے سے اس سے وابست تمام شمرہ آفاق محتمیات و مہران کے بے لوٹ تعاون و بے غرض خدمات کو بہت سراہا۔ آپ نے سے مائی الاقرباء کے حوالے سے ناص طور پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان تمام شہرہ آفاق محتمین مقتبین میں تو سیف و سیائش کی جن کی خوبصورت و فکر آئیز نگارشات نے اس مجلہ کو عالمی سطح پر الور وائیش روں کی تو سیف و سیائش کی جن کی خوبصورت و فکر آئیز نگارشات نے اس مجلہ کو عالمی سطح پر الور وائی میں کی خوبصورت و فکر آئیز نگارشات نے اس مجلہ کو عالمی سطح پر الور وائن کے جو سے وائی کے خوب کے دوب کے متاب کی خوب میں کی خوب مور پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان تمام شہرہ آ فاق محترف کے علی کے دوب کے اس کی خوب کی کی خوب میں کی خوب کی کو کوب کی کوب کے دوب کی کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کی کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کی کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کی کی کوب کی کی کی کی کی کوب کی کوب کی کی کوب کی کی کی کوب کی کی کوب کی کی کی کی کوب کی کی کوب کی کوب کی کی کی کوب کی کی کوب کی کوب کی کی کی کی کی کی کی

ایک اعلیٰ وار فع مقام دلانے میں مدد کی۔ آخر میں صدر محترم نے ایک بار پھر تمام میمانان گرامی اور شرکائے اجلاس کاشکر میدادا کرتے ہوئے ادارہ کی سلامتی وترتی کے لیے دعاکی۔

صدر کے خطاب کے ساتھ ہی معمول کی کاروائی اختیام پذیر یہوئی اور پروگرام کے دوسرے حقیہ ' ثقافی پروگرام' کا آغاز ہوا۔ تمام شرکاء نے پرجوش تالیاں بجا کرخوش کا اظہار کیا۔ اس سلسلے کا پہلا آئم حسب معمول فینسی ڈریس شؤ' تھا۔ جسے حسین وخوش رنگ بنایا گیا تھا ممبران کے تین سے آٹھ سال تک کے بیچ خوبھورت کرداروں کا روپ وھار کراسٹیج پر آئے۔ میز بانی کے فرائض راقم الحروف کے بیچ خوبھورت کرداروں کا روپ وھار کراسٹیج پر آئے۔ میز بانی کے فرائض راقم الحروف کے بیرو تھے۔ ابھی میں نے ان حسین چھولوں کا تعارف شروع ہی کیا تھا کہ بال ایک بار پھر زوردار تالیوں سے گوئے اٹھا۔ مقابلے کے شرکاء تہایت اعتماد سے شہلاحسن زیدی ، سارہ سلمان اور لبنی مدش کی رہنمائی میں آئیج کی طرف بن ھارے ہے۔ جب کہ ان کی ماکس ان کی



يشى اريس شيم ثريك سنطان بجال

ہمت افزائی اور مورل سپورٹ کے لیے قدم ہے قدم ملا کرچل رہی تھیں۔ سب ہے آگے تھے 'چو کرمیاں پولکا ڈاٹ کا ڈرلیس، لال رنگ کے بڑے لیے شوز ، تکون گولڈن کیپ بلو بالوں کی جھالر کے ساتھ ، لال موٹی ہی گول ناک، سفید دستانے ، ووٹوں بازووں بیں uuggling جھالر کے ساتھ ، لال موٹی ہی گول ناک، سفید دستانے ، ووٹوں بازووں بی سسی جھوڑی rings ، چیرہ پرسفید پیشے اور آتھوں پر کالی کالی لائیں بیتھیں جیاءاطہر کوئی کسرنہیں چھوڑی مقی ان کی مامائے آئیوں کمل چور کاروپ دینے کے لیے۔ آئیوں و کیجے ہی پورابال تالیوں سے گوئے اٹھا۔ ان کے بعد نمودار ہوئے 'گی سورج مکھی'' سبز چیکیلے لباس میں ملبوں ، چرہ پر براسا گوئے اٹھا۔ ان کے بعد نمودار ہوئے ''گی سورج مکھی'' سبز چیکیلے لباس میں ملبوں ، چرہ پر براسا

سورج مکھی کا پھول،مندکو براؤن چالی ہے چھپایا ہوا، ہاتھوں میں دوچھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھول، میتھیں حریم اطہر،ان پر بھی بوی محنت ہوئی تھی۔لگ رہا تھا بچے کی سورج بھی کوئی ہال میں لے آیا ہے۔ بڑا پہند کیاان کو بھی سب نے ۔خوب خوب تالیاں بجیں اور دادو تحسین ملی۔اور پھرتشریف لائیں چھوٹی می پیاری می دلہن۔ شلے اور گلابی رنگ کے فرشی غرارہ سوٹ میں ملبوس، سر كوف كنارى سے سے دويد سے و عكے ، پيثاني ير كولان ماتھا بى ، گلے ميں سونے كاسيت ، ناك ميں نازك ى چين والى نقد ، كانوں ميں بوے بوے بندے۔ باتھوں ميں مہندى اور كلائياں خوبصورت چوڑ یوں سے بھری ہوئیں ہونوں پرسرخی اور آ تھوں میں کا جل سب ہی کھاتو تھاان كے پاس ایك پیارى مى دہمن كاروپ ھارنے كے ليے۔ شرماتی لجاتی جب بيا تعجيرة كيس توبوا ہى پند کیا سب نے۔اور ول کھول کر داو وی طبیہ خالد کو۔ ہاں بیہ بی تو تھیں دلہن۔اور ان کے بعد تشریف لائے عرب کے سختے۔ سفیدرنگ کی تؤپ پہنے ہوئے سر پرلال وسفید چوخاندرومال جس پر سیاه رنگ کا بینڈ لگا ہوا۔ فرنج کٹ داڑھی ، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے اور ہاتھ میں تبیج پکڑے۔ بڑے بی بیارے لگ رہے تھے۔ ریحان بن خالدانے اس گیٹ أب میں۔ بہت پسند کیاان کوچھی سب نے اور بہت می تالیوں کی گونے میں انہیں خوب خوب دادوی۔ اوراب باری تقى مياں كسان كى \_\_ چيك داردھوتى پرسفيدرنگ كى جيبوں دالى بنڈى يہنے، كلے ميں تعويز اور سر پر پکڑی۔ بڑے بی پیارے لگ رہے تھے جارث منصور۔۔۔اور کالی کالی مو مجھوں نے تو کمال ای کر ذیا تھا۔ اور رہی سبی کسر پوری کر دی تھی ہاتھ میں پکڑی درائتی اور کندھے پر اٹھائے گھاس کے گھٹے نے۔ایبا لگ رہا تھاجیے ابھی ابھی کھیت سے فعل کاٹ کرآ رہے ہیں۔ان کا استقبال بھی پر جوش تالیوں سے ہوا۔۔۔اور کسان کے بعد ظہور ہوامعصوم سے فرشتہ کا۔سفید میکسی میں ملبوس مفید ہڈ (Hood) لگائے علیہ سلمان معصوم فرشتہ ہی لگ رہی تھیں۔ محصلے پر بیٹا ٹر دے رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی آسمان سے زمین پر اُنزی ہیں۔ بہت پسند کیا انہیں بھی سب نے زور دارتالیوں ہے اظہار پسند بدگی کیا۔ فرشتہ کے پیچھے تھا ایک پھول۔ گا بی فراک، گلا بی شوز،سر پر گانی پیولوں کا ہڈاور ہاتھ بیں گول بال نما پیولوں کا گیھا۔ بیتیں ماہ نور فاطمہ پیول کے گیٹ اپ
میں۔ یہ بھی بڑی بیاری لگ رہی تھیں ان کا استقبال بھی تالیوں کی گوئے میں ہوا۔ اور پھر اچا تک ہی
کہیں ہے اسپا کڈر مین آگئے۔ بلو اور سرخ Spider Web کے ساتھ سر پر اسپا کڈر ماسک
لگائے ، اکرام اللہ سالاری حقیقی اسپا کڈر مین لگ رہے تھے۔ ان کا استقبال بھی تالیوں ہے کیا
گیا۔ اور آخر میں اپنے پر آئی میں شرفاطمہ سالاری مالن کے گیٹ اپ میں پھولوں سے بھری ٹوکری
افعائے بہت ہی بیاری لگ رہی تھیں۔ ان کو بھی سب نے بہت پیند کیا یہاں یہ آئیم اختیام پذیر
ہوا۔ بوں تو مقابلہ میں شربی ہر بے کو '' انعام برائے حوصلہ افزائی' سے نواز آگیا۔ لیکن محترم
مصتفین کے فیصلہ کے مطابق عربی شنخ (ریحان بن خالد) اول انعام ، سورن کھی (حریم اطبر)
دوئم انعام اور کسان (حارث متصور) سوئم انعام کے حقد ارشہر ہے۔

نینسی ڈرلیں شو کے بعدا گئے آئٹم 'مزاح شای' کا آغاز ہوا جے پیش کیا آنسہ ہالہ صابری
نے اس سلسلے میں جوڑوں کو دعوت دی گئ وہ شے ،سید مدٹر انٹد سالاری و بیگم لبنی سالاری جناب
سید سلمان منصور و بیگم سارہ سلمان اور اطہر اسلام احمد و بیگم مریم اطہر۔ ہالہ صابری نے تینوں
جوڑوں کواشیج پرآنے کی دعوت دی اور اس کے بعد باری باری نتیوں جوڑوں ہے ان کے دوسرے
ساتھی کی غیر حاضری میں سوالات کے ۔ جونہایت دلچسپ ومزاح سے بحر پور تھے۔ تینوں جوڑوں
سے جوسوالات کے گئے ان کے بیشتر جوایات سے بہترین دبنی بم آبئی اور کھمل مزاج شنای کا

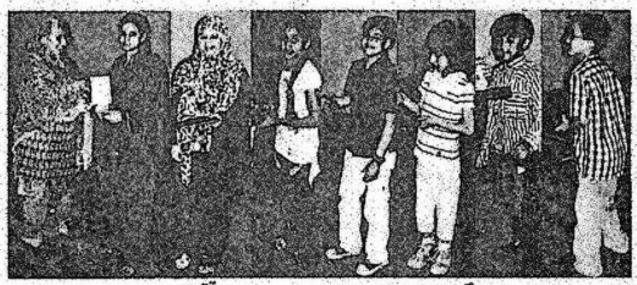

محترمه بيم طيبة فأب مخلف مقابلول مين شركاء مين انعامات تقتيم كردي بين

اللقوباء .... جولائي ستبر ٢٠١١ء

تاثر ملا چنانچه نینوں جوڑے کا میاب قرار دیئے گئے اور نینوں انعامات کے حفدار تفہرے محرّمہ طبیّه آفتاب صاحبہ نے کیلس انتظامیہ کی طرف سے انہیں انعامات سے نواز ا

'مزان شنائ کے ساتھ ہی دوسری طرف اسٹیے پر ہی مقابلہ 'ملا وسازی جاری تھا۔ مقابلہ کے صرف دوہی شرکاء ہے ایک تھیں مریم اطہر۔۔اوردوسری تھیں سارہ سلمان۔ بہت ہی خوبصورتی سے سجائے تھے دولوں نے اپنے اپنے سلا د۔اور مزہ۔وہ بھی دوبالا۔اس مقابلے کی مصنفین تھیں۔ مبرمجلس انظامیہ محتر مدماریہ صابری صاحبہ اور محتر مدلئی مدثر صاحبہ۔ان کے فیصلہ کے مطابق دولوں شریک خواتین انعام کی حقد ارتھیں۔۔۔۔سارہ سلمان نے یہ پالا مارلیا۔ چنا چہوہ اوّل انعام جب کہ مریم اطہر دوئم انعام سے نوازی گئیں۔ یہ انعامات بھی بیگم طیتہ آفاب صاحبہ نے انہیں دستے۔

اس کے بعدایک اور ولچسپ مقابلہ شروع ہوا اور بیقا''مقابلہ شیرخوری' اس میں نوجوان بچوں نے حصہ لیا۔ بیچیئش تھی محتر مدنیم فاطمہ علوی ممبر مجلس انتظامیہ کی۔ اس مقابلے کے شرکاء مجھ سے محمد فائز حسن اور ان کے دودوست ۔ رمّان جان اطہر ، عامر بن خالد اور عبداللہ جان خالد۔ میں مقابلہ میں عامر بن خالدا ق ل اور رمّان جان اطہر دوئم رہے۔

پردگرام کااگلاآئم ' ذائی آ زمائش' کا تھاجس بیل تحریک پاکستان کے حوالے سے سوالات

لکھے گئے تھے۔ جس بیل ہیچ بڑے سب ہی نے بڑھ پڑھ کرھند لیا۔ اسے پیش کیا تھاجناب سید
محرحسن زیدی نے جب کہ کنزہ ناظم نے ان کی معاونت کی۔ جناب حسن زیدی اور کنزہ ناظم سیح
جواب آنے پر انعام سے نوازتے اس مقابلے میں جن شرکاء نے انعام جیتے ان کے نام ہیں۔
ار بہتلمیذ، شعیبہ فاطمہ، مریم اطہر، عامر بن خالد، وردہ شیخ اورعثمان احمہ۔

سالانہ اجلال مجلس عمومی کا آخری لیکن نہایت اہم ودککش مرحلہ تقسیم انعامات برائے اعلیٰ تعلیمی کا رکردگی تھا۔ یہ انعامات ہر سال سالانہ اجلاس کے موقع پر تعلیمی شعبہ میں غیر معمولی کارکردگی کے حامل طلباء وطالبات کو دیئے جاتے ہیں جس کا آغاز سید آفناب احد (مرحوم) ممبر

تجكس انظاميه نے کیا تھا۔ بيسلىلەجس كااہتمام اب بيگم طبيّه آفاب صاحبە كرتی ہيں آج بھی' سيد آ فآب احمد ابوارو '' کے نام سے برقرار ہے۔ اس سال اس ابوارو کی اعترافی شیار سیدہ ملیحہ سالاری دختر جناب و بیگم سید مزل الله سالاری رکن مجل انتظامیه کو بور د سے کلاس بشتم ۹۴ فیصد مارس كساتھ كريد "+A " ميں پاس كرنے يردى كئ تعليى شعبر ميں ايك اورانعاى سلسله جس میں اسکول لیول کے بچوں کواس و فعیمبران مجلس انتظامید کی طرف سے انعامات ہے توازا گیا۔اس سلسلے کا پہلا انعام عبیداللہ جان فرزند جناب دبیتم جمال ناصرخان نے کلاس پنجم میں ۹۴ فيصد نمبرول كيساته ياس كرني برحاصل كيار ماه نورفا طمدوختر جناب وبيتم سيدمنور عالم بهي كلاس پیجم میں ۹۴ فیصد فمبروں کے ساتھ پاس کرنے پراول انعام کی حقد ارتھیریں۔اس انعام کی اگلی حقد ارطیته خالد کلاس دوم ۹۴ فی صد نمبروں کے ساتھ یاس کرنے پڑھیریں۔سیدہ تمر فاطمہ سالاری وخرجناب وبیگم سیدمد ژانند سالاری نے کلاس اوّل ۵، ۹۳ فیصد کے ساتھ پاس کر کے انعام حاصل کیا۔اگلاانعام رمّان جان اطبر فرزند جناب وبیگم اطبر اسلام احدنے کلاس پنجم ۸۵ فیصد نمبروں کے ساتھ یاس کرنے پر حاصل کیا۔سیدہ عروسہ فاطمہ دختر جناب وبیگم سیدمنور عالم نے كلاس تم ٨٨ فيصد نمبر كرياس كى اوراس انعام كى حقدار قراريا كي \_اورعليد تليذ في اوّل كلاس من كريد "A" ميں پاس كى اور انعام حاصل كيا تقتيم انعامات كاسلسله اختتام يذير بهوا ہى تفاكه نماز مغرب كاوقت موكيا چنانج وقفد برائ ادائ نمازكر ديا كيا

نماز کے بعدسلسلۂ کام ودہن شروع ہوااورمہمانان گرامی کی تواضع عشائیہ ہے گا گی۔اس دوران جناب محمد حسن زبیری نے اپنی کہی ہوئی کی خوبصورت نعیس مہمانان گرامی دمبران کی خدمت میں پیش کیں۔ جب کہ محرّ مدعا کشر مسعود کالم نگار توائے دفت نے ایک مزاحیہ نظم سائی۔ فعدمت میں پیش کیں۔ جب کہ محرّ مدعا کشر مسعود کالم نگار توائے دفت نے ایک مزاحیہ نظم سائی۔ نعیبہ کلام اور مزاحیہ نظم سے تمام شرکاء بہت مخطوط ہوئے اور کھانے کا لطف و بالا ہو گیا۔ اوراس کے ساتھ ہی تقریب کا پہلا حقد افتام پذیر ہو گیا۔۔۔۔

## بَيْم طيّبه آفنا<u>ب</u> ود گھريلوچيكا"

O چیرے کوئر واٹائرہ کرنے کے لیے: اکثر بہت زیادہ محنت کرنے اور وقت پر آرام نہ کرنے کی وجہت چیرہ کے لیے اس نہ کرنے کی وجہت چیرہ پڑمردہ اور مرجھایا سا ہوجا تا ہے۔ جے دور کرنے کے لیے کھائے کے ایک چیج وہی وہی چیرہ پڑم دہ اور مرجھایا سا ہوجا تا ہے۔ جے دور کرنے کے لیے کھائے کے ایک چیج وہی چی وہی جی چند قطرے سفید سرکہ کے ملاکر چیرے پر لگائیں اور پھر تھنڈے پانی ہے دھولیس۔ چیرہ ایک دم فریش اور تروتازہ ہوجائے گا۔

O مختلی دور کرئے کے لیے: بالوں سے ختلی دور کرنے کے لیے سردھونے کے بعد ایک چوتھائی جج ڑیون کے تیل میں دوقطرے لیموں کے ملاکر کیلے بالوں میں مساج کریں۔ ختلی دور ہوجائے گی اور بال خوبصورت و چیکدار ہوجا کیں گے۔

O دائوں میں وروہونے کی صورت میں: دوگان پانی میں میتی کے ای دال کر

ابال لیں اور شیم گرم ہونے پراس پانی سے کلیاں کریں۔انشاء الله در دفور آبی جاتارہے گا۔

O مند بین چھا لے ہوجا تیں تو: آدھا جی کارن فلور پانی بیں گھول کر کانیاں کرنے سے چھالوں کے دردکوفوری فائدہ ہوگا۔

بیلی ند ہونے کی صورت میں گوشت محفوظ رکھنے کے لیے: الی صورت میں گوشت محفوظ رکھنے کے لیے: الی صورت میں گوشت پرآئے کی بھوی لگا دیں اور ایک ململ کا کیڑا سرکہ میں بھاوکر نچوڑ لیں اور گوشت کے اوپر لیٹ دیں۔ گوشت کی محفظ تک خراب نہیں ہوگا۔

- سانس کی تکلیف سے مجات کے لیے: ایک بھی پیاز کارس پی لیں۔انشاءاللہ فوری
   افاقہ ہوگا۔
- مند کی خوشبو کے لیے: رمضان شریف میں سحری ختم ہونے سے پہلے چند پودینے کے پید ہودینے کے حد پودینے کے پہلے چند پودینے کے پید معقا اور ایک چھوٹی الا یکی ایک پیالی پانی میں ڈال کر اہالیں اور چھان کروہ پانی پی لیں۔ منہ سے سارا دن مہک آتی رہے گی۔
- O پھلی کومٹر بیدار بنانے کے لیے: مجھلی کودھوئے بغیراس پرنمک اور کئی ہوئی اجوائن چھٹرک کردو تھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر دھوکر مرضی کے مطابق پکا کیں۔ مجھلی ڈاکھنہ وار بنے گ کیونکہ ٹمک قلوں کے اندر تک مرایت کرجائے گا۔
- O ورزن مم كرف ي كرات كويعكو دين اور مع نهار منه كهالين اوراس كاياني يي لين .
- O خراب مسور هول کے لیے: اگر مسور سے خراب ہوں اور سوجی ہوتو سونھ بنک،
  کالی مرج ، میرواور خشک تمباکوہم وزن لے کر پیس لیں اور اس منجن سے مسور هوں اور دانتوں کی
  صفائی کریں۔انشاء اللہ جلد بن تکلیف جاتی رہے گی۔اس کے علاوہ ٹماٹر ،آلو، ہری مرج ،مٹر اور
  موجی کوسلادے بنوں کے ساتھ شامل کرے کھانے سے مسور سے مبضوط ہوتے ہیں۔ کینوے
  رس کا استعال بھی اس کے لیے بہترین ہے۔
- کیشسرکے لیے: کالازرہ پہاہوا تین تین گرام دن میں تین مرجبہ کھا کیں۔انشاءاللہ
   مرض میں افاقہ ہوگا۔

### پرس شانسس قرمی نیش پیش قرمی نیش



چاهکستان سرق کنداه پاکستان کشیرالنقاصدیدیدید پاکستان کشیرالنقاصدیشدرگاه کیلینز درمیدل ک مکیل سیرلیات میبی اینی شناخت پاکستان استیل کیلیدو تف شده مراعات پاکستان استیل کیلیدو تف شده مراعات



Optograp to Halland Prosperty

پور ساسساسسما شهاری

بروفراسي کواچي (021) 9204211 (021) 9204211 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770 (021) 4770

## A new eta for shipping in Pakistan



#### Pakistan National Shipping Corporation

The National Flag Carrier

P.N.S.C. Building, Moulvi Tomizuddin Khan Road, P.O. Box No. 5350, Karachi Pakistan, Fex: 9203974-58,36558 Email communication@pnsc.com.pk Website: www.pnsc.com.pk